Click on http://www.paksociety.com for more









رہے تھے الیکن ورد میں وہ شدت نہ رہی تھی۔ سوئی جاكى كيفيت ميں اس نے اپنے بے وزن وجود كو ہواميں اٹھتامحسوس کیاتھااورا گلے ہی کہتے وہ پوری طاقت سے کچرے کے ڈھیریہ پھینک دیا گیا تھا۔ اس کا سربردی زورہے کسی چیزے ککرایا تھا اور لیوں ہے بے اختیار اک کراہ نگلی تھی۔ بند ہوتی آئھوں کے ساتھ آیک آخری احساس بری شدت ہے اس کے اندر جاگا تھا... تعفن کا کریمہ احساس۔ تعفن بواس کے تاک اور منیہ میں تھنے لگا تھا اس کے شان داروجودے کینے لگاتھا۔ مگر...

زمین به گرااس کاوجود 'تھو کروں کی زدمیں تھا۔جو اس کے جنم پہ اندھا دھند اور انتہائی ہے برخمی سے لگائی جارہی تھیں۔وہ تڑپ رہاتھا' چیخ رہاتھا'کیکن وہاں کوئی اس کا مدو گارنه تھا۔ درد کی شیرت ہر ضرب یہ بردهتی جلی جارہی تھی۔اس کے براندو کیڑے خاک اور خون سے المنے لگے تھے جبکہ وجیہہ چیرے کے تیکھے اور مغرور خدوخال' آنسوؤں' خون اور گرد کے بیجھے

رفتة رفتة اين كاجم شل مونے لگاتھا۔ مزاحمت دم تو رقی جارہی تھی۔ان کے جوتے اب بھی اسے رگید

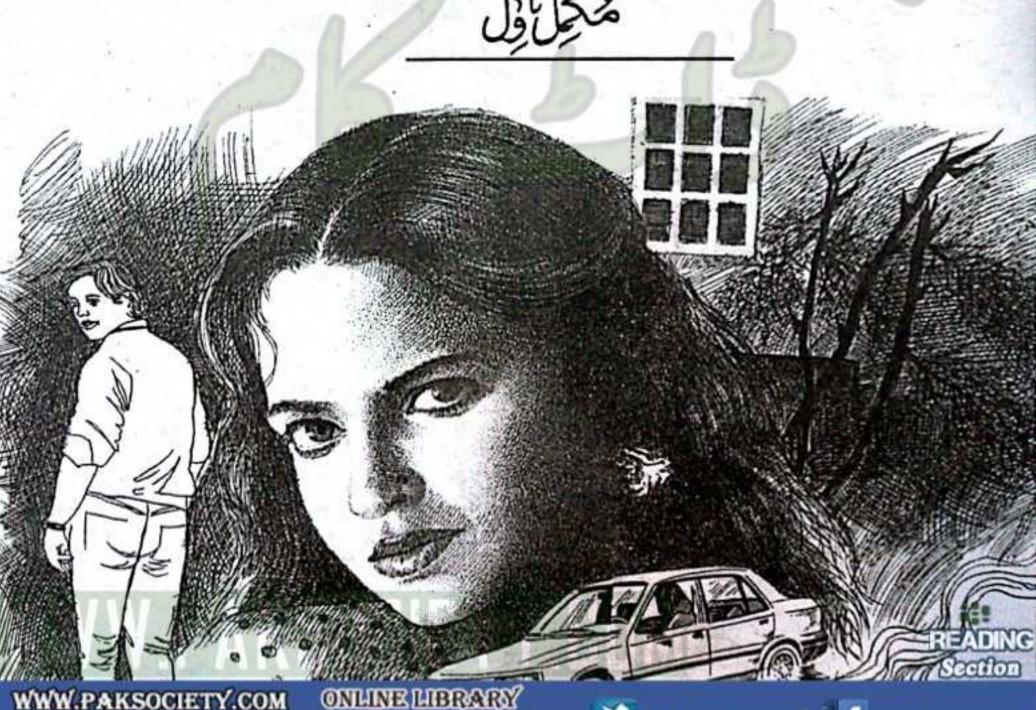



## الناسية المنابع المنا

سید همی ہوئی تو نظریں ان کے خفا چرے ہے جا نگرائیں۔ایسے محنڈے میٹھے انداز میں کلاس لیناان کا ہی خاصا تھا۔ مہرنے بے اختیار اپنی گہری ہوتی مسکراہٹ کا گلا گھوٹا۔

''پایانے صبح اپنی شوگر چیک کی تھی؟''اس کے استفسار نے انجم بیگم کے چرے پہ چھائی خفگی میں اضافہ کردیا۔

"ان کی ایک سوائے اپنے 'سب کی فکر ہے۔" ان کی فہمائٹی نظروں پر اس نے ان کے کندھے پہ سرر کھ دیا۔

ریں۔ "میری فکر کرنے کے لیے آپ جو ہیں۔"وہ لاڈ سے بولی توانجم بے اختیار اک محتذی سانس بھرکے رہ گئ

دمیں کھانالگواتی ہوں۔ تم فریش ہوجاؤ۔ "وہاس کا سر تقیقیاتے ہوئے بولیں تو مہران کا کال چومتی اٹھ کر اپنی چزیں سمیننے لگی۔

میں وہ کیڑے تبدیل کرکے منہ ہاتھ دھو کر ڈاکننگ نیبل یہ آئی تو منتظر بیٹی انجم بیلم نے اس کے آگے جاولوں کی ڈین بردھائی۔

" المجمى تھوڑى در پہلے زیب كافون آیا تھا۔ بتارہی تھی كہ آج جائشہ كے سسرال والوں كافون آیا تھا۔ وہ اس جمعے كو متكنی كافئكشن ركھنا چاہ رہے ہیں۔ "ان كى بات به مهر كا چاول نكالما ہاتھ كيك لخت ساكت ہوگيا۔

۔ "وہ کمیے کاتوقف کیے بنا سپاٹ کہیج میں بولی تو انجم بیکم کی نظریں اس کے چرے یہ جاتھ ہریں۔

" دربخوں جیسی باتیں مت کرد۔ تم جانتی ہو کہ تمہارا وہاں جانا کتنا ضروری ہے۔ "انہوں نے دھیمے لیجے میں اے ٹوکا۔

''گرمماجان! میں اس مخص۔۔'' ''وہ شہرہے یا ہر کمیا ہوا ہے۔'' انہوں نے اس کی سبز بیلوں سے ڈھکے خوب صورت سے بنگلے کے
سیاہ گیٹ پر پہرہ دیتے چوکیدار نے جانے پہچانے ہارن
پر مستعدی ہے آگے بردھ کے گیٹ کھولا تھا اور باہر
مختظر کھڑی گاڑی سبک رفتاری ہے اندر داخل ہوئی۔
سید ھی سامنے پورچ میں جاکھڑی ہوئی تھی۔
سید ھی سامنے پورچ میں جاکھڑی ہوئی تھی۔
اٹھائے باہر تکلی تو گیٹ بند کرتے دل شیر نے پلٹ کے
اٹھائے باہر تکلی تو گیٹ بند کرتے دل شیر نے پلٹ کے
اسے سلام کیا۔

سے منوا کیا۔ "وعلیم السلام۔ کیسے ہودل شیر؟"اس نے ہلکی می مسکراہٹ لیے اپنے مخصوص نرم لیجے میں استفسار

" "الله كا شكر بي بي-"جوابا"وه مسكرا كربولاتووه

اثبات میں سربلاتی عمارت کے داخلی دروازے کی جانب چلی آئی کیاں اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ دروازے کی دروازہ اندرسے کھل کیا۔ دروازہ اندرسے کھل کیا۔ "اسلام علیم!"مما جان کے شفیق چرے یہ نظر

ردت ماس کے لب خود یہ خود مسکراں ہے۔ "وعلیم السلام! آج اتن در کیوں ہو گئی تنہیں؟" دردانہ بند کرتے وہ اس کے بیچھے جلی آئی تھیں۔ ان کے مشکر لہجے نے مہرکی مسکراہٹ کمری کردی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا سامان کاؤچ یہ ڈھیرکرتے وہ خود بھی قریب

ہی گری گئی تھی۔ "دبس آج پر نبیل نے اجائک میٹنگ کے لیے بلایا تھا'اس لیے در ہوگئی۔"اس نے جواب دیتے ہوئے پاس بڑا دواؤں والاشار اٹھا کران کی جانب بردھایا۔

ب کا منزورت محمی آج لانے کی۔ کل آجاتیں۔" وہ شاپر لینتے ہوئے خفلی سے بولیں۔ مہر مسکراتے ہوئے جبک کرمینٹرل آبارنے کلی۔

''کا تج میں تجھ کھایا تھا یا نہیں؟''ان کے سوال پہ س کا جھ کا سر نفی میں ال کیا۔ ''صرف جوس بیا تھا۔''

المندشعاع ستبر 2015 182

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



Click on http://www.paksociety.com for more

سے سوال کیا کیا تواس کے ول کی دھڑ کن تیز ہو گئے۔
"جی ۔۔ وہ۔۔ وہ میرا دوست ہے۔۔ سب ٹھیک تو
ہ تا؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔
"معذرت کے ساتھ 'لیکن وہ ٹھیک نہیں ہیں۔
"پیلیز 'جتنی جلدی ہوسکے یہاں پہنچ جا ئیں۔"
"کیا؟" دو سری طرف سے طنے والی اطلاع نے لحظ بھرکواس کے ہاتھ پاؤل پھلادیہ۔
"اوک۔ میں۔ میں پہنچ رہا ہوں۔ آپ کی کمیونی سینٹر سے بات کر رہی ہیں؟"خود کو سنجھا لتے ہوئے اس سینٹر سے بات کر رہی ہیں؟"خود کو سنجھا لتے ہوئے اس کے دریافت کیا اور پھردو سری جانب کا جواب س کر اس نے دریافت کیا اور پھردو سری جانب کا جواب س کر اس نے آتا" گاڑی مطلوبہ سینٹر کی جانب موڑ دی۔۔

عصر کا وقت ہورہا تھا۔ زیب بیگم نماز ادا کرکے ملازمہ کو چائے رکھنے کی ہدایت دبی لاؤ بج میں داخل ہو تمیں توصوفے پر منہ بسورے بیٹھی جائشہ نے ان کی



''تو آجائے۔'ہم کیا اسسے ڈرتے ہیں؟''اب کے انہوں نے خفگی سے اسے دیکھاتو مبرکے چرے پہ بے بسی پھیل گئی۔ ''نگر مماجان ۔۔''

"کوئی اگر مگر نہیں۔ تمہارا اس معاملے میں خود کو مضبوط کرنا ہے حد ضروری ہے مہراورنہ زندگی بہت مشکل ہوجائے گی بیٹا!" انہوں نے دھیرے سے مشکل ہوجائے گی بیٹا!" انہوں نے دھیرے سے مستجھاتے ہوئے اس کے ہاتھ یہ اپناہاتھ رکھاتو مہر بے اختیاراک ہو جھل سانس تھینج سے رہ گئی۔

نیویارک میں طلوع ہونے والی یہ ایک معمول کی صبح تھی۔ مارک نے اپنی ہوی جو نفین کو روز کی طرح اس کے دفتر کے باہر ڈراپ کیا تھا اور خود اپنے دفتر کی جانب گاڑی بردھانے کو تھا کہ اس کا موبا کل بجا تھا۔ دھیان سے گاڑی ایک طرف کرتے ہوئے اس نے گلت میں اینا سیل فون جیب نکالا جس کی اسکرین پہوئی انجانا تمبر جگرگار ہاتھا۔ دمیلو!"کال ریسو کرتے ہوئے اس نے ایک نظر کارئی برمد معی گھڑی یہ ڈالی تھی۔ دمیری طرف کارئی برمد معی گھڑی یہ ڈالی تھی۔ دمیری طرف سے کی خاتون کی آواز آئی تو وہ بے اختیار چو تک گیا۔ دمیری مواب سے کی خاتون کی آواز آئی تو وہ بے اختیار چو تک گیا۔ دمیری مواب میں کی خوش کو جانتے ہیں؟" دو سری جانب درہی ہوں۔ دمیں کی خوش کو جانتے ہیں؟" دو سری جانب آپ کسی سیم نامی خوش کو جانتے ہیں؟" دو سری جانب آپ کسی سیم نامی خوش کو جانتے ہیں؟" دو سری جانب

المعدفعال عبر 183 2015

جكزك اور مضينول ميس كهرك وجودكي جانب ديكهااور اس کا زہن نے سرے سے ماؤف ہونے لگا۔وہ لیعنی سیم اور نیویارک کے ایک مخدوش 'بدنام زمانہ علاقے كے كچرے كے دھرر! اپنا نجلا مونث دانوں ليلے وبائے وہ کتنی ہی دیر خالی الذہنی کے عالم میں اسے تکتا رہاور پھراس نے تھک کرے اختیار اپناسر تھام لیا۔ مجھ در قبل اپنی گاڑی اسپتال کی جانب دوڑاتے ہوئے اس نے بھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وبال اسے سیم اس درجہ بری حالت میں ملے گا۔اسے آئی ہی یو میں دیکھ کراس کے بیروں تلے سے زمین نکل منی تھی کی سین جب وہاں کی انتظامیہ کے ذریعے اسے وہاں پہنچانے والی خاتون کابیان سننے کوملا تھا تب تووہ سج میں ارے جرت کے سکتے میں آگیا تھااور اس کی بیاب يقيني تاحال بر قرار تھی۔ وہ جتنی بار نظراٹھا کر اس کے بے سدھ وجود کی طرف ویکھا'اتی ہی بار سے سرے سے جرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوجا با۔ اس دفت بھی اس کے كانوں ميں ۋاكٹرى آواز گونج رہى تھي۔ جب انهوں نے سلے بہل بوری بات اس کے گوش گزار کی تھی۔ ''انہیں یہاں ایک خاتون لے کر آئی تھیں۔ بیہ انہیں آج مبح اپنے گھر کی پچپلی گلی میں موجود کچرے کے ڈرمز کے درمیان کوڑے کے ڈھیرر انتہائی زحمی حالت میں ملے تصران کا کافی ہے زیادہ خون بہہ چکا تھا۔اس کیے ان کی حالت خاصی نازک تھی۔ہم نے انہیں ٹر منعن دینے کے بعد ان کے کیڑوں کی تلاش لی تھی۔ تب ہمیں آن کی جیب سے ایک واحد وزیٹنگ كاردُ ملا تقاجس به "مارك ایند سیم" پرائیویث لمین د لکھا ہوا تھا۔ ان کے بازو پہ چونکہ کیم نام کا ایک ٹیٹو ( TATOO )موجود تقااس کیے ہم مجھ گئے تھے

ووامی اید کیابات ہوئی بھلائ آپ لوگوں نے ا الكلے جمع كے ليے كيوں شيں كما۔" "بیٹا ام کلے ہفتے نوما واپس آسٹریلیا جارہی ہے۔ تمهاری ساس کمہ رہی تھیں کہ یمی تنین چارون ہیں ان کے پاس-"انہوں نے اس کی ہونے والی نند کا حواليه ديا تؤجا ئشه كوغصيه أكبياب "اورجوميرا بهائي يهال تنيس بوه؟" "جاشی تھیک کمہ رہی ہے امی! حنان بھائی کے بغیر بھلا کیا اچھا گلے گا۔"نوبرہ نے بردی بمن کی تائید کی۔ زيب أك محمى سانس ليقة موئے بوليں۔ "مجوری ہے بیا۔ اب ہم انہیں منع تو نہیں كركتے تھے نا اور پھر تمہارے ڈیڈی نے حنان کے مشورے ہے، یہای بھری ہے۔" "بھائی نے توساری بات سن کے ہی کہناتھا، مگریس ان کے بغیریہ فنکشن شیں کرنےوالی۔"جاکشہ قطعی "تم ایسا کرو مجمائی سے کہوکہ وہ ہرحال میں جمعے کی شام تك يهال بهني جائيس-فنكشن الميند كريس أوريم ا کلے دن واپس چلے جائیں۔" نوبرہ نے اسے دیکھتے ہوئے مشورہ دیا تو زیب بیلم کامطمئن دل یک لخت بريشان ہو گيا۔ وکوئی ضرورت نہیں اسے پاگلوں کی طرح یہاں وہاں دوڑانے کی۔ ہم نے کون ساکوئی بست برافنکشن كرنابي-ايك جھوٹی سى تقريب ہونی ہے اور بس-" «فضول کی بحثِ مت کرو جائشہ- حنان اگر جمعے

تك فارغ موكياتو بينج جائے كا-وہ كمدچكا ب تمهار ف ہے۔" زیب قطعیت سے بولیں تو دونوں



Click on http://www.paksociety.com for more

ان میں سب سے عجیب اور تلخ احساس اس کا کچرے
کے ڈھیریہ پایا جانا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا تھا؟ کس نے کیا
تھا؟ اور سب سے بڑی بات وہ کل رات اس علاقے
میں کیا کررہا تھا؟ یہ وہ سوالات تھے جنہوں نے اس کے
اندرادھم مجار کھا تھا، مگر فی الوقت اس کے پاس سوائے
صبراورا نظار کے دو مراکوئی راستہ نہ تھا۔

## # # #

منگنی کی تقریب کو زیب بیگم اور صغیرصاحب نے محدود بیانے تک رکھنے کی کانی کوشش کی تھی، مگرنہ ' محدود بیانے تک رکھنے کی کانی کوشش کی تھی، مگرنہ ' نہ کرنے کے باوجود سب ہی لوا زمات اسمنے ہوتے چلے گئے تھے۔ نتیع جتا " جمعے کی شام تک " قاضی ولا" میں رنگ و نور کی بھرپور تقریب منعقد ہوگئی تھی۔ جسے دیکھ کر جائشہ کا موڈ مزید خراب ہوگیا تھا۔ وہ صبح سے دیکھی کر جائشہ کا موڈ مزید خراب ہوگیا تھا۔ وہ صبح سے کشی بار حنان سے را بطے کی کوشش کر چکی تھی، مگر خوان سے را بطے کی کوشش کر چکی تھی، مگر خوان سے مصوفیت تھی کہ وہ اس کافون تک نہیں اٹھا رہا تھا۔

جائشہ کی فرمائش ہے اسے مہراور نور و نے مل کر گھر پر ہی تیار کیا تھا۔ دود ھیا گلابی کا پر انی سوٹ میں وہ کھلی کھلی سی ہے حد اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی تیاری سے فراغت پاکے مہرائیے کپڑے اٹھائے واش روم میں تھر گئے تھے۔

شاور لینے کے بعد اس نے اپنے اسٹیپ میں کئے چک دار بالوں کو بلو ڈرائی کرکے کھلا ہی چھو ژویا تھا۔ مناسب میک آپ اور نازک سی ڈائمنڈ جیولری پیننے کے بعد وہ شیفون کے برل آف وائٹ اور ڈل کولڈن سوٹ میں نظرلگ جانے کی حد تک خوب صورت لگ

ممانوں کی آرے ساتھ ہر طرف پھیلی رونق میں اضافہ ہو گیا تھا۔ مثلقی کی رسم کی ادائیگی کے لیے جا کشہ کولا کے اس کے ہونے والے مثلی کے بہلومیں بھیایا گیا تو محفل کو گویا چار چاند لگ گئے۔ رسم کی ادائیگی کے بعد مصانوں کے بعد مصانوں کے لیے اربیج کیا گیاڈ نرلگادیا گیا جس کے بعد مصمانوں کے لیے اربیج کیا گیاڈ نرلگادیا گیا تھا۔

کی صلاحیت سلب کرلی تھی۔ کا کا صلاحیت سلب کرلی تھی۔ اس کے بارے میں اولین کے بارے میں پولیس کو انفارم کردیا ہے۔ وہ یہاں کچھ ہی در میں پہنچنے والی ہے۔ "واکٹر کی اگلی اطلاع پہوہ بامشکل تمام اینے سرکوا آبات میں ہلاپایا تھا۔ این سرکوا آبات میں ہلاپایا تھا۔

میں کیا آپ جانتے ہیں مسٹرارک اکہ یہ اس علاقے میں کیا کرنے گئے تھے؟ "چند کمحوں کے توقف کے بعد ڈاکٹرنے اے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تو اس کاسر میکا تکی انداز میں نفی میں ہل گیا۔

ی مجھے۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں۔۔"اس کی بات پہ ڈاکٹرنے ایک گھری سانس لی۔

'ناس کامطلب ہے کہ اصل صورت حال ان کے ہو شریعیں آنے کے بعد ہی واضح ہوگ۔''انہوں نے پر سوچ کیج میں سیم کی سوچ کیج میں کے شل ہوتے ذہن میں سیم کی حالت کا حساس جاگا۔

"بيكب تك بوش من آجائ گاۋاكىر؟"
" بچھ كى نىيى سكتے بليڈنگ كى زيادتى كى دجہ سے المحلے چو بیس كھنٹے خاصے كريٹيكل ( Critical )

یں دوکوئی اندرونی چوٹیں تو نہیں ہیں تا؟" اس نے پریشانی سے سوال کیا۔ دسر کے پچھلے جھے میں خاصی کمری چوٹ آئی ہے' لیکن اسکیننگ کے ذریعے پتا چلا ہے کیے کوئی نقصان

مهیں ہوا۔اس کے علاوہ زخم تو کافی ہیں الیکن شکر ہے کہ اور کوئی سپرلیں انجری نہیں ہوئی۔"ڈاکٹر کی بات پہ اس کے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی۔

''ان کالیل فون'والٹ'ورائیونگلائسنس؟'' ''کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔''ڈاکٹرنے رسان سے جواب دیا تو وہ اثبات میں سرملا تا'ان کاشکریہ ادا کرکے کمرے سے نکل آیا۔جوزفین کواس کے آفس میں فون کرکے مطلع کرنے کے بعد اس نے آنے ما کرد کیس تفسہ نکوان اور انتہا

ان کے جانے کے بعد لامناہی سوچوں کا ایک اسلہ تھاجس نے اس کے ذہن کو پر آگندہ کردیا تھا۔

المعرضان حبر 185 2015

کربھی اپنی زندگی کی کتاب سے پھاڑ کر الگ نہیں کر سکتی تھی۔ اس مخص نے رشتوں یہ اعتبار کے لائق نه چھوڑا تھا۔

وہ اس میں ہمیشہ کی طرح خود کو بہت ہے بس اور کمزور محسوس کررہی تھی۔جس کے پاس کوئی راہ فرار نه تھی۔ ذہن تھاکہ الجھتا چلا جارہا تھا۔ تب ہی باہرے حنان کے بینے اور نور ہ اور جائشیہ کی جرت سے بھرپور خوش گوار چیکاریں سائی دی تھیں۔ یقینا" وہ اندر جائشہ کے کمرے میں آچکا تھا اور بھائی کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کے دونوں خوشی ہے کھل اتھی تھیں۔ باہر مجے ہنگاہے نے اس کے اندر دکھ کی نی اس بدا کردی تھی۔کون کمہ سکتا تھاکہ بیروہی مخص ہے جس کی نظروں سے خود کو چھیانے کے لیےوہ اس کمرے کی تنائی میں آبیتی تھی یا چر ہر مرد ہی دو ہرے معیار کا قائل ہو آ ہے۔ائی بہنوں بیٹیوں کے لیے کھاور۔

اوردوسرول کی عراقول کے لیے چھاور۔۔ مویائل کی اجانک بیل نے اس کی ملخ سوچوں کو بھیردیا تھا۔ گری سائس کیتے ہوئے اس نے پرس میں رکھا فون نکالا۔ جس کی اسکرین پیر انجم بیکم کا نام دیکھ ہے اس کے لیوں یہ زخم خوردہ مشکراہث آن تھسری تھی۔ کنتی کے چند ناموں کے سوابھلا اس کی فکر کرنے والانتهابي كون؟

ودکمال ہوتم مرج میں اور زیب کب سے حمہیں و مکھ رہے ہیں۔"اس کی "جی مما" کے جواب میں وہ بریشانی سے بولیس تووہ دھیرے سے گویا ہوئی۔ ومیں اندر نورہ کے کمرے میں ہوں۔" "وہاں اکیلی کیا کردہی ہو بیٹا۔ باہر آکے سب کے درمیان بیمو-"ان کے رسان سے کہنے یہ وہ چڑی

فصيص جلاكروا تعا-

زیب بیکم کی ہدایت په مهراور نوبرہ ٔ جائشہ کواندر کے گئی تھیں۔جہاں اس کی فرینڈز اور خاندان کی دیگر لؤكيوں نے وروہ جماليا تھا۔ اندر باہر ہر طرف مسكرا مثون اورخوش كبيون كاسلسله تقيابه مهربهي جائشه کی دونوں بندوں کے ساتھ لان میں کھڑی باتوں میں مصوف تھی جب انجم اور زیب اس کے پاس چلی آئیں۔ انہیں آنا دیکھ کر مردونوں لؤکیوں سے معذرت کرتی ماں اور خالہ کی جانب بڑھی۔

''بیٹا اہم ایسا کرواندر جاؤ۔اور نجیب ہے کہہ کر میرے کمرے میں رکھے مہمانوں کے تھے باہر لے آؤ-" زبیب بیگم کی بات په وه اثبات میں سرملاتی اندر چل دی۔

بجیب (ملازم) ہے سارے تحا کف اتھوانے کے بعدوه اسے ساتھ کیے واپس لان میں بلٹی تووہاں خوش گوار سی بلچل دیکھ کے ایک بل کو الجھ سی گئی کلیکن جوں ہی اس کی نظرجا تشرکے سرالیوں سے برتیاک انداز میں ملتے حنان سے مکرائی اس کاول تیزی سے ووب كرابحرااور قدم غيرارادي طوريه ساكت بو محص وه يون بنا بنائ ينتي جائے گائاس بات كاكسى كواندازه نه

"لى لى جى ئىد كمال ركھول؟"اسے این جگہ يہ جما و مکھ سے چیزیں اٹھائے کھڑے نجیب نے آہستگی سے سوال کیا تو وہ خود کو سنجالتی سامنے لگے صوفوں کے ورمیان میں رکھی میز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے

"وہاں رکھ دو۔ اور امی کو بتا دیتا۔" اپنی بات مکمل كرك وه أيك لمح كاتوتف كيے بنابلث كرتيز قدمول ے اندری جانب بردھ گئے۔ وہ اس مخص کی شکل تک

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



اسے ان حالات تک پنچانے والے پہ ہے انتہا غصہ آرہاتھا۔لب بھینچے وہ اپنے دھیان میں آگے بردھی تھی' لیکن جوں ہی اس کی نظر سامنے کواٹھی تھی اس کا ول دھک سے رہ گیاتھا۔

اس کے مقابل عمارت کی دو سری جانب سے بلیک ٹو پیس میں ملبوس حنان مینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ' دھیرے دھیرے قدم اٹھا تا اس کی طرف آرہا تھا

''جانتا تھا کہ مجھے اچانک سامنے پاکرتم یو نمی فرار کی راہ اختیار کردگی'لین جان حنان! تم ہمیشہ یہ بات بھول جاتی ہو کہ تمہارے معاطم میں 'میں ایک تیسری آنکھ بھی رکھتا ہوں اور وہ آنکھ میں بھی بند نہیں کرتا۔'' اس سے محض چند فٹ کے فاصلے پہر کتے ہوئے وہ گیمیں لہجے میں کہتا استہزائیہ انداز میں مسکرایا تو مہر کی ہمیں کہتا استہزائیہ انداز میں مسکرایا تو مہر کی ہمیں کہتا استہزائیہ انداز میں مسکرایا تو مہر کی ہمیں کہتا استہزائیہ انداز میں مسکرایا تو مہر کی ہمیں کہتا ہوئی گئیں۔ وہ اس سے اس درجہ چو کسی کی المید نہیں رکھتی تھی۔

امید نمیں رکھتی تھی۔

"دبھر کہو کیما لگا میرا سربرائز؟ آئی مین دونوں
سربرائز؟" اس کے اڑے اڑے چرے پہر نگاہیں
جمائے دہ حظا تھاتے ہوئے بولا۔ مہرنے کڑی نظروں
سے اس کے تیورد کیھے اور بناکوئی جواب دیے بلیٹ کر
واپس اندر جاتے دروازے کی جانب بردھی ہی تھی کہ
اس کی کلائی حتان کی مضبوط کرفت میں آگئی۔
اس کی کلائی حتان کی مضبوط کرفت میں آگئی۔

"ہاتھ چھوڑو میرا!" اشتعال سے بلٹتے ہوئے اس

نے غصبے حتان کی طرف دیکھا۔
" متہ میں معلوم ہے! تمہاری پید ضد ' پیر گریز ' میری محبت کواور بھی ہوا رہتا ہے۔ اتنی ہوا کہ بچھے تم ہے ہی نفرت ہونے لگتی ہے۔ دل چاہتا ہے تمہیں تو ژمرو ژمرو ژمرو راب بھینک دول۔ جمال سے تمہارا خیال تک والیں نہ آئے۔ " لیول پیر بیر خند مسکراہ وار والیس نہ آئے۔ " لیول پیر بیر خند مسکراہ وار آئے۔ آئے مول میں عجیب می برودت کے اس نے مہری کلائی پر اچانک اتنادہاؤ بردھایا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ پر اچانک اتنادہاؤ بردھایا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔

''کیول' در د ہوا جان حنان؟' اس کے چرے سے چلکتی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس نے مسکر اکر یو چھا۔

"اچھاٹھیک ہے۔ میں زیب ہے کہتی ہوں کہ وہ مہیں ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوا دے۔"
وہ لیمے بھرکے توقف کے بعد بولیں طالا نکہ وہ جاہتی تھیں کہ مہریا ہر آئے اور بالکل نار ملی فنکشن اٹینڈ کرے مگر بھر کیف وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی تھیں۔

"رفیق سے کہیے گاکہ وہ پورچ میں میرا انظار كرے ميں دس بندره منت تك باہر آتى ہوں۔" اس نے ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا۔ "محصے کال کردیےا۔" "محصیک ہے "کیکن نکلنے سے پہلے مجھے کال کردیےا۔" "جی-"اس نے اثبات میں سرملاتے ہوئے کھٹی کی طرف دیکھا۔ زات کے بونے دس ہونے کو تھے۔ فون بند کرکے وہ دروازے کی جانب چلی آئی بجس کی ووسرى طرف سے اب بھى بننے بولنے كى آوازيں آربی تھیں۔ تقریبا"وس منٹ بعد باہرے آتے شور میں کمی واقع ہوئی تو مہرنے استی سے دروازہ کھولتے ہوئے احتیاط سے باہر جھانگا اور راہداری خالی دیکھے کے باختيار اطمينان بحري سائس ليتي بابرنكل آئي-اہے چیچے دروازہ بند کرتی وہ تیز قدموں سے داخلی دروازے کے بجائے راہداری کے دو سرے سرے پر موجوددروازے کی جانب بردھ کئے۔ جو گھرکے عقبی لان میں کھلیا تھا۔ وہاں سے وہ با آسانی سی کی نظروں میں آئے بنا گھوم کر پورچ تک پہنچ سکتی تھی۔ مختاط انداز میں دروازہ کھول کے اس نے باہر نکل کرامجم بیٹم کو کال

''مما! میں جارہی ہوں۔'' ''اچھاٹھیک ہے۔۔ تمہارے پایا سے میں نے کمہ دیا ہے کہ تمہارے سرمیں شدید درد ہے۔ اس لیے زیب تمہیں ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوا رہی ہے۔'' ان کے سمجھانے پر مسرنے ہنکارا بھرتے ہوئے فون بند کردیا۔

آبنوں کے درمیان سے یوں چوری چھے لکانا اس کے اندر پرمردگی کے ساتھ غم وغصے کی شدید امر پرپاکر کیا تھا۔ اے خودیہ 'اپنی بے بی یہ اور سب سے بردھ کے

المدوماع سير 2015 187

برل مہیں جائے گ-اور حقیقت سے کہ مہری زندگی میں کسی حنان قاضی کی کوئی مخبائش نہیں۔ اس کیے عقل مندی اس میں ہے کہ آپ اپنی ہار تسکیم کرلیں اور میرے راست ہیشہ کے لیے ہد جا تیں۔" ودحقیقت تو تمهارے نه مانے سے بھی تهیں بدلے گی جان حنان۔ کیونکہ ایک حقیقت تو پیر بھی ہے کہ بے نشان لوگوں کو استے برے برے دعوے زیب نہیں دیے!"اتن کاری ضرب یہ مهرکاساراخون چرے بسن آیا تھا۔"اس کیے عقل مندی کانقاضا یہ ہے محمه خود کوخوش ممانی کی اس تصور اتی دنیا سے باہر نکال كريميشك كي ميراياته تقام لوإد كاندار مسكراب لبول یہ سجائے اس نے اپناہاٹھ ممری جانب پھیلایا۔ اس کا کیا کی لفظ مرکے اندر چنگاریاں ی بھر کیا۔ اليه الته تقامنے سے بہترے کہ میں باعمریوں ہی بے نشان کھڑی رہوں۔ کیونکہ تم میری زندگی کاوہ ناسور ہو حنان قاضی۔ جس نے میرار شتوں یہ سے اعتبار ہی م كرويا- ميس تم سے نفرت كرتى مون شديد نفرت!" اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ ایک جھٹلے سے پلیٹ کر اندر جاتے وروازے کی جانب بردھی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کے قدم دہلیزبار کرتے 'حیان کی سرد آوازنے لحظہ بحرکواس کی رفتار دھیمی کردی تھی۔ "نفرت كايد اظهار حميس بهت منگاردے گامهالي ! اب دیکھنا میں تمہاری ہرخوش فئی کی کیسے دھجیاں اڑا تا ہوں۔"اور مرکادل اس کی بات یہ تیزی سے ڈوپ کرا بھراتھا۔ ممروہ بنا ریکے دروازہ کھول کراس کی نظروں سے او جھل ہو گئی تھی۔

# # #

تاریک انجان گلیوں میں اندھادھند بھا گتے ہوئے اس نے خوف زدہ نظروں سے پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا۔ اور ان خوفناک بھوکے کوں کو اپنے پیچھے پوری رفنار سے آباد کھے کے اس کا سارا وجود کانپ اٹھا تھا۔ ایک جھٹکے سے اُرخ موڑتے ہوئے اس نے وحشت زدہ سرخ پر آمائھ لبول سے لگالیا۔
''بہت بہت خوب صورت لگ رہی ہو۔اس کی
یہ حرکت اتن اچانک اوراتی غیر متوقع تھی کہ مہرکا پورا
وجود سانے میں آگیا لیکن محض کمجے بھر کے کیے۔
انگلے ہی بل اس کے اندر گویا وحشت ہی بھرگئی۔اس کا
دایاں ہاتھ گھوا گراس سے پہلے کہ حتان کے چرے پر
اپنانشان چھوڑ آ'اس نے ہوا میں ہی مہرکا ہاتھ روک
لیا۔

اور پھرائی کرفت ڈھیلی کرتے ہوئے بے اختیار اس کا

" اول ہول۔ یہ غلطی تبھی مت کرنا۔ ورنہ بہت پچھتاؤگ۔" سرد کہتے میں کہتے ہوئے اس نے جھٹکے کے انداز میں اس کے دونوں ہاتھ چھوڑے تو وہ اس کھاجائے والی نظروں سے گھورتی تیزی سے پیچھے ہی۔۔

ص «حنان قاضی! اینے اندر کی غلاظت کو اپنی ذات نگ محدودر کھو۔ "

"الفاظ وہ بولوجن کی چھبن کو بعد میں برداشت
کرسکو۔ کیونکہ میں اپنی توہین کرنے والوں کو اتن
آسانی ہے معاف ہمیں کیا کرا۔ "اس کی بات یہ مر
کے لبوں پر طنزیہ مسکر اہث پھیل گئی۔
"توہین ان کی ہوا کرتی ہے جن کی کوئی عزت ہو۔
اپنے گھر میں نقب لگانے والے ہے ایمان کو تو کوئی گئیرا
بھی عزت کی نگاہ ہے نہیں دیکھا۔"
محموس اچکاتے ہوئے بینٹ کی جیبوں میں ہاتھ
بالے۔

"الگاہے خاصی ہمت بندھائی گئے ہے۔ لیکن آک بات یادر کھنا۔ تم اور تمہاری یہ دونوں زمنی تکہبان آگر چاہیں بھی تو تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتیں!" "تم نے مجھے پایا ہی کس دن تھا؟" مہرنے تمسخرانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دوبدو جواب دیا۔ تو حنان آبک بل کو واقعی لاجواب ہو گیا۔ اس کے چرسے پھیلتی ناگواری مہرکواندر تک پُرسکون کرگئی۔ چرسے پھیلتی ناگواری مہرکواندر تک پُرسکون کرگئی۔

للدفعال سير 2015 188



# باک سوسامی فائٹ کام کی پھیل Elister Subjective

- UNDER

پرای ئیک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اس کے چرے پر جمائے وہ نجیف لیکن متوحش آواز میں بولا تو نرس نے تسلی آمیزانداز میں اس کاہاتھ تھام

"ريليك مسترسيم\_"

"بے غلاظت مجھے گندہ کررہی ہے۔ وہ دیکھو۔ وہ کتے مجھے نوچ کھائیں گے۔ ممہ مجھے بہاں سے نکالو۔ بچاؤ! بچاؤ!" وہ اچانک بے قابو ہوکے زور زور سے چلانے لگا۔

اس کے ہسٹریائی اندازنے نرس کے ہاتھ پاؤل پھلا و یہ اس نے سرعت سے آگے بردھ کے ایمرجنسی بیل کا بین دبایا۔ چند ہی سینڈ میں ڈبوٹی پہ موجود دو ڈاکٹرز مع اشاف کے وہاں بھا گے چلے آئے تھے۔اس کی بگرتی حالت کے پیش نظر ڈاکٹرز نے اسے سکون آور انجیشن لگادیا تھا۔ جس کے زیر اثر وہ تھوڑی ہی دیر میں ہوش و خرد سے برگانہ ہوگیا تھا۔

اعصاب شکن تھکن مہرکے اندراتر آئی تھی۔وہ چپچاپ آکے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔انجم اور زیب اس تمام واقعے سے لاعلم تھیں' سواس نے انہیں لاعلم رکھنے گاہی فیصلہ کیا تھا۔ کیا فائدہ تھا انہیں بھی

ايناته جلانكا-

محکاڑی کی خاموش فضامیں اس کے ہے آواز آنسو قطرہ قطرہ بہتے رہے تصل لیکن اپنے کمرے کی چار دیواری میں پہنچ کر اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔وہ چھوٹ چھوٹ کررویڑی تھی۔

حنان نے پھے بھی تو غلط نہیں کما تھا۔ کبوتر کی طرح آئکھیں بند کرنے سے بھلاحقیقت تھوڑی بدل جاتی ہے۔ اور وہ گزشتہ کئی سالوں سے بہی تو کررہی تھی۔ حالا نکہ وہ جانتی تھی کہ ایسا کرتے ہوئے دنیا کی نظر میں وہ کتنی احمق 'کتنی قابل رحم لگ رہی تھی۔ مگروہ پھر بھی ایسا کررہی تھی۔ زیب کے لیے۔ مما جان کے لیے۔ پایا کے لیے۔ اور شاید اپنے لیے بھی۔ کہ اس کے سوااس کے ایر شاید اپنے تھا۔ نظروں ہے ارد کر دموجود بند دروازیں اور کھڑکوں کو تھے۔ ہوئے چلا کر مدد کی استبرعا کی تھی۔ لیکن اس کی صداان ویران کلیوں میں گونج کروالیں لوٹ آئی تھی۔ اس کی ٹائنیس بھاگ بھاگ کرشل ہونے گئی تھیں۔ ہے تحاشا پھولتی سانس اور جانا حلق اس کی رفتار کم ہونے گئی تھی۔ آخری حدید لے آیا تھا۔ اس کی رفتار کم ہونے گئی تھی۔ رال پُکاتے 'غرائے ہوئے کئے قریب آنے گئے تھی۔ رال پُکاتے 'غرائے ہوئے کئے قریب آنے گئے تھی۔ رال پُکاتے 'غرائے ہوئے کئے قریب آنے گئے تھی۔ جو اس کی مروازہ نمودار ہوا تھا۔ جو اس کی مروک لیے کھول دیا گیا تھا۔

کھلا دروازہ دیکھ کے اس کے پست ہوئے وجود میں نئی جان پڑگئی تھی۔ وہ دیوانہ وار اپنی پہلی اور شاید آخری پناہ گاہ کی جانب بھا گئے لگاتھا۔ اس کے قدموں نے دہلیز کو چھولیا تھا۔ لیکن۔ اندر جانے کے بجائے وہ ۔ وہ دہویں ساکت ہو گیا تھا۔ اسکلے ہی ہل وہ مڑا تھا اور اس کے دو سری جانب دوڑ لگادی تھی۔ کھلا دروا نہ کھلا ہی رہ گیا تھا۔

تاریخی بردھنے گئی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں کسی خاردار چیز میں الجھاتھا۔ اور وہ منہ کے بل گجرے کے وقیر میں جاگرا تھا۔ تیز بدیو اس کے ناک اور منہ میں گھنے گئی تھی۔ اس کے روم روم یہ قابض ہونے گئی تھی۔ اس کے روم روم یہ قابض ہونے گئی تھی۔وہارے اذبیت اور کراہیت کے چلاا تھاتھا۔ تھی۔وہارے اذبیت اور کراہیت کے چلاا تھاتھا۔ تعین دبیجاؤ!"

اٹھارہ تھنے ہے ہے سدھ بڑے سیم کی آنکھیں ایک جھنگے ہے کھل گئی تھیں۔اس کی سانس دھو تکنی کی طرح چل رہی تھی۔ جبکہ ہونٹ بالکل سوکھے پڑے تھے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے بے قراری ہے اپنے سرکو جنبش دینا جاہی تھی۔ لیکن اس کوشش میں بےاختیار کراہ اس کے لبول سے نکل میں تھے۔

اس کی آواز پہ اپنے کام میں مصوف نرس نے پلٹ کراس کی جانب کی گھا۔اورائے ہوش میں دیکھ کر وہ تیزی ہے اس کے قریب چلی آئی تھی۔ "مجھے بھے نکالویمال ہے۔ یمال۔ یمال بہت

المدفعال عبر 2015 189

ہے اختیار اپناغصہ دبا کررہ گیا۔ وہ ایک سوایک فیصد جانتا تفاكه سيم غلط بياني كررماي "آپ کی گاڑی آنشورڈ تھی؟" پولیس آفیسرنے أيك بار پھرسيم كى جانب ديكھا۔ ' چکیں پھر۔ خدا آپ کوجلد صحت یاب کرے۔'' وہ اے وش کر نام مرے سے باہر نکل گیا ارک جیسے ووتم نے آفیسرے جھوٹ کیوں بولا۔" ''میری مرضی-''اس کی طرف دیکھے بناجواب دیا۔

"سيم الجھے مزيد پاگل مت كرو- ثم نہيں جانے " میں نے میہ دو دن کس ذہنی انیت میں مبتلا رہ کر تمهارے ہوش و حواس بحال ہوجانے کا انتظار کیا

ووتو چرتم بتاتے کیوں شیں کہ تم اس رات اس علاقے میں کیا کردے تھے؟" وہ جنجلا کربولاتو سیم کے وجود سے تعفن کاوہ کرب تاک احساس پھرسے کیننے

باختيار منهيال بجينياس فابنابانو أتكهول

"بليزمارك ؟ مجه بريشان مت كرو!" اور مارك اسے بے بس نظروں سے ویکھ کر رہ گیا۔ تب ہی موبائل کی بیل نے اس کا دھیان اپنی جانب تھینچ کیا۔ اسكرين يرجوزفين كانام دمكيه كاس نے فون كان سے

'' مناتم نے اس مخص کا کارنامیہ۔ آفیسر کو بیان دیا ہے کہ میں ایک پرانے دوست کو ڈھونڈنے اس عارقے میں گیاتھا۔ جب اس کلی میں مجھے کچھ غنڈول

کیلن حنان کے منہ ہے یہ سچائی اس کے ول وہاغ ہ کوڑے کی طرح بری تھی۔ کیونکہ بیروہ مخض تھا جس کے سامنے وہ اپنا بھرم ہر حال میں قائم رکھنا جاہتی می- چرچاہے ساری دنیا کتنی باتنیں کیوں نہ بنالیتی۔ ليكن بيدا يك محض بهي تهيب!

صابن سے اپنا ہاتھ مل مل کے دھوتے ہوئے اس كى آنكھوں سے نہ تو آنسو رك رہے تھے اور نہ ہى ہاتھ کی بہت ہے سے ان لبوں کا احساس مث رہاتھا۔ ' نسو'یانی' جھاگ نتنوں چیزیں انتھی سنک میں ہمہ رہی تھیں۔ ہاتھ کی جلد سرخ ہو گئی تھی۔ کیکن اس کی بے قراری کو چین شیس آرہا تھا۔ اور آ نابھی کیونکر۔ اسے کوئی ایک تو نہیں بلکہ کئی نقصان مل کررلارہے يتصدوه نقصان جن كأتهوم پھركرسارا خساره صرف اس کے حصے میں آیا تھا۔ اور وہ اس خسارے کو برداشت كرتے كرتے اب تدھال ہو گئی تھی۔

اہنے تھے ہوئے وجود کو تھٹنی وہ بیڈید آکے کر کئی تھی۔ اُس کا دل شدت ہے اس بل ان تمام اذبتوں ے فرار کا خواہش مند تھا۔ مرچو تکہ اے بہلانے کا کوئی سامان اس کے پاس نہ تھا۔ اس کیے وہ ابراہیم صاحب کے مرے سے جا کر نیندی ایک کولی لے آئی

پانی کے ساتھ اس گولی کو نگلتے ہوئے اسے مراحمہ ك أس انجام يه ب اختيار رونا آيا تھا۔

وکیا آپ بھین ہے کمذرے ہیں مسٹر سیم اکہ کی سے کچھ ہوا تھا؟" آفیسرنے اس کابیان علم بند کرنے کے بعد بینی ہے اس کی جانب دیکھا۔جو تکیوں کے

جمائے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھا ہا سیم کے سہانے آگھڑا ہوا تو وہ اک ہو جھل سانس لیتا چرہ جھکا گیا۔ ''کیا بات ہے سیم' سب ٹھیک تو ہے تا؟''اس کی خاموشی مارک کو تشویش میں جتلا کر عمیٰ تھی۔ یہ خاموشی اس کی آزاد' شوخ وشنگ اور سیمانی طبیعت کے بالکل بر عکس تھی۔ کے بالکل بر عکس تھی۔ ''یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ سب ٹھیک ہے یا

''یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں۔'' وہ دل گرفتی سے فقط اتناہی کمہ پایا تھا۔ اپنے اندر اتر آنے والے خوف کوفی الوقت زباں دینے کااس میں حوصلہ نہ تھا۔

و کلیا مطلب؟" مارک نے چو تکتے ہوئے اسے ویکھا۔

دوکوئی مطلب نہیں ۔ میں خود نہیں جانا 'جھے کیا ہورہا ہے۔ "دھرے سے کہتے ہوئے اس نے بھر سے آنکھوں پہ بازور کھ لیے۔ اس کے نا قابل قہم انداز نے مارک کو پریشان کردیا ۔ وہ گئے ہی بل اے البحی نظموں سے دیکھا رہا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے ڈاکٹر سے دیکھا رہا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے ڈاکٹر سے اس کی غیر موجودگی کے احساس پہ سیم نے آہ سکی اس کی بچھی ہم ہوئی آسکی سے اپنی آئکھیں کھول دیں۔ اس کی بچھی ہم ہم کی آسکی سے اپنی آئکھیں کھول دیں۔ اس کی بچھی بچھی می خالی نگاہیں ہے باٹر انداز میں سامنے دیوار پہ جا تھری میں سفید 'سید ھی اور سپائٹ دیوار پہ جا تھری اس کی بچھی ہم ہوگئی تھی۔ یوں جیسے وہ آئے زندگی کے گئت ساکت ہوگئی تھی۔ یوں جیسے وہ آئی آئی ہی جا چاکھ

اور اب جوبہ شور مجا آغوطے کھا آسفرایک جھکے
سے رکا تھا تو وہ خود بھی بھونچکا سارہ گیا تھا۔واہموں اور
اندیشوں میں گھرا۔ ایک دم اکیلا ۔حالا تکہ اس کی
زندگی کا محورہ مرکز تو ہمیشہ سے صرف اس کی ابن ذات
ہی رہی تھی۔ بھرا سے میں اس زندگی میں لکا کی سے
تنائی کا احساس کہاں سے اتر آیا تھا۔ وہ جیران

وه اینے مال پاپ کی اکلوتی اولاد تھا جس کی انہوں

میں افسول بات کررہی ہو۔ کیا میں نہیں جانتا کہ اس کے کتنے دوست اس کلاس سے بی لانگ کرتے ہیں؟ ویسے بھی میرے پوچھنے پہ بتا چکا ہے کہ اس نے لیئے جھوٹ بولا ہے۔ "اس نے ایک بیتی نگاہ سامنے لیئے سیم پہ ڈالی۔

کہ بیہ ذکراس کے لیے کتنی ذہنی اذبت کا باعث بن رہا

ان مجھے کیا معلوم ایسا کیوں کررہا ہے' میں تو خود بریشان ہو کررہ گیا ہوں۔'' وہ لحظہ بھر کورک کرجوز فین کی بات سننے کے بعد گویا ہوا۔

وواچھا یاد آیا۔ تم سیم کے لیے گیسٹ روم تیار کردینا۔ ڈاکٹرنے کہا ہے کہ وہ کل چیک اپ کے اور "

''کل یا پرسوں۔ میں تمہاری طرف نہیں جاؤں گا۔'' وہ آنگھیں بند کیے اس کی بات کاٹ کر پولا۔ تو مارک نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ ''توکہاں جاؤ گے؟''

درجوں جیسی ہاتیں مت کرو۔ وہاں کون تمہارا خیال رکھے گا؟' مارک نے اب کے اپنے غصے کو ایک طرف رکھتے ہوئے تخل سے کام لیا۔ درمیں کرلوں گامینج۔ تم جانتے ہو' مجھے کسی ک رسل لا کف ڈسٹرب کرنا پند نہیں۔" اب کے وہ آنکھوں پر سے ہازوہٹاتے ہوئے بولا۔ اس کے چرب کی قطعیت' مارک کو اک کمری سانس کینے پہ مجبور

ری ۔
''دو نہیں مان رہا۔ تم ایسا کرنا آفس سے واپسی پہ
سیم کے گھر کی ایک شرا جالی گھرجا کے اٹھالیتا اور وہال
جائے گروسری وغیرہ چیک کرلیتا۔''اس نے جوزفین
سے کہتے ہوئے برسوچ نظروں سے سیم کو دیکھا اور
ایک آدھ مزیر بات کرنے کے بعد فون بند کردیا۔
''تم جانے ہو! تم ضدی اور من مائی کرنے والے تو
سیم کے بعد سے تو
شمارا رویہ بہت مجب ہوگیا ہے۔''اس پر نظریں

ابند شعاع عبر 191 2015

اس روز بتا جلا تعالی خوف نے ہوش میں آنے کے بعداس کے اندرینج گاڑویے تصاب زندگی میں پہلی باروفت اور حالات ہے ڈر لگا تھا۔ اپنی موت سے ۇرلگاتھا۔

وہ مخمل کے بستریہ پیدا ہوا تھا الیکن اس مخمل کے بستریه مرتائیه ضروری ممیں تھا۔

اس روز اگر اے اس کچرے کے ڈھیریہ موت آجاتی یا پھراس کا بے ہوش وجود ہی چوہوں اور آوارہ كتول كي خوراك بن جا تاتوكيامو تااس كا؟

كياوه أكلي صبح ايك كئي بيعني لاوار شلاش كي صورت لوگوں کو ملتا۔ جس سے وہ خوف کھاتے بولیس کے حوالے کردیے ؟ کیااس نے اپناایا بی بھیانک انجام تصور کیاتھا؟ یقینا "نہیں۔

لیکن خود مختاری اور آزادی کی جس زندگی کا وه يرورده تقاراس كاليك نه ايك دن اور كهيس نه كهيس ايسا بى تنيااور كمنام خاتمه مونا تفااورىدايك طے شده يات تھی' مگراہے اس سفاک حقیقت کا احساس زخمی حالت میں اس بستر پہنچنے کے بعد ہوا تھااور اس جان لیوا احساس نے اس کے اندرے سودوزیاں کے ہر حساب كو حتم كرديا تقا- يهال تك كه ده اس وجه كو بهى فراموش كركميا تفاجواس حادثے كاسبب بى تھى۔اس رات وہ وہاں کیے پہنچاتھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا ہریات مرچزے معنی ہو کررہ کی تھی۔

اس کی زندگی کی ترجیحات نے ایکایک جیسے پلٹا کھایا تفا-امارت الشائل ووست عورت اس فهرست ميس کہیں نیچے چکی تھیں۔اوران سب پہ حاوی ہو گیا تفا- فقط أيك موت كاحساس-موت جوأيخ شكاركو مهلت ملی دی۔موتجس کاذا کقدسب نے چکھنا

"تمنے مجھے پایا ہی سون تھا...؟تم میری زندگی كا ناسور ہو ميں تم سے نفرت كرتى ہوں شديد نفرت!" آئنے کے سامنے کھڑے حتان نے برفیوم

نے برے بحربور انداز میں برورش کی تھی اور بداس کے نزدیک ان کا کوئی احسان نہ تھا 'اس کا باپ ایک دولتِ مندانسان تقاسواگر انہوں نے اسے زندگی کی ہر آسائش مهياى تقى توكوئى انوكهاكام نهيس كياتها-رباان کا پیارو محبت تووہ بھی ایک قدرتی امرتھاجس کے بدلے مِن اس نے بھی انہیں چاہا تھا۔ پھر بھلا وہ آب اور کیا كرتا؟ كيا اس كى اين كوئى زندگى كوئى خوابشات نه

وہ آکے برمھاتھااور اپنی ترجیجات کے مطابق آگے برمها تقاب دولت کواس نے اپنی زندگی میں اولین ترجیح پہ ر کھا تھا جس کی طاقت اور اہمیت ہے وہ ہمیشہ بہ خوبی واقف رباتقا-وه جانتا تفاكه امريكاجيه ملك ميس جو طرز زندگی وہ کزار رہاہے وہ فقط اس کے باپ کی جانب سے ملنے والی دولت کے بل یہ ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا۔اس کیے اس نے اپنے دوست مارک سے ساتھ مل کرا بی ذاتی فرم بنائی تھی جس نے اس پر کامیابی کے نئے دروازے کھول دیے تھے۔ اپنی ذات کے خوالے سے اس کے فصلے ہمیشہ جوش کے بجائے ہوش پر منی رہے تصے اس نے رشتے ناتوں کو بھی بھی اپنی کمزوری نہیں

نتهجیتا" وه آج این مرضی کی ایک کامیاب اور بحربور زندگی گزار رہاتھا۔

مين اس حادث نے يكايك اس كى اس كامياب اور بحربور زندگی برسوالید نشان کھڑا کردیا تھا۔اے اس خوف سے دوجار کردیا تھاجس کے بارے میں اس نے آج تك سوجابي نه تفا-

اس رات کچرے کے ڈھیریہ صرف وہ بی شمیں بلکہ خود ہے جڑی اس کی بہت سی خوش فہمیاں بھی ڈھیر ہوئی تھیں۔ لوگوں کی ہرطرح کی گندگی نے جب اس کے تن کو بستر کی طرح چھوا تھا اور اس چھتی ہوئی نهایت تیزید یونے جب اس کی تاک اور منہ میں راستہ بنايا تھا۔تباے حقیقی معنوں میں این او قات اور اپنی طافت کا احساس ہوا تھا۔ وہ کیا تھا اُور حالات اسے لمحوں میں ہے ہی کی کس انتہار پہنچا سکتے تنصیبا سے

9 192 2015



تھی۔"جواب نورہ کے بجائے زیب بیٹم کی طرف سے آباِنوحنان کی سرونگاہیں ان کی پر بیش نگاہوں سے جا تگرامیں۔ ''جلدی چلی گئی تھی یا بھیج دی گئی تھی؟''اس کے استہزائیہ انداز نے زیب بیکم کو اندر ہی اندر خاکف وتکیامطلب؟"انهوں نے ایک اچٹتی نظر صغیر صاحب پید ڈالی۔ حِنان انہیں کوئی جواب سید بناباپ ک جانب رخ پھیرگیا۔ '' بتانہیں' آپ لوگوں نے محسوس کیا ہے یا نہیں' '' ليكن مجھے لگتا ہے البحم آنی كومبركا يهال زيادہ آنا پند "ايباكيے ہوسكتا ہے بھلا؟"صغيرصاحب نے الجھ کربیوی کی جانب دیکھا۔جوخود بھی حنان کی اس بات سے پریشان ہو گئی تھیں۔ جائشہ اور نورہ بھی ہاتھ رو کے بھائی کی طرف متوجہ تھیں۔" "ايها بي موريا ہے۔ ان فيكٹ مجھے تو مرجھي ڈیریش کاشکار لگنے کی ہے۔"وہ اپنی بات یہ زور دیتے موئ بولاتو صغير صاحب يريشان مو شكئ "بهوسكتاب بيثا! آخروه بهي توانسان بي ہے-" والو آپ لوگ اس مسئلے کو طل کیوں سیس كرتے؟" اور زيب لمح ميں بھانب كئيں كه وہ كس ارادے کے تحت سے ساری گفتگو کررہاتھا۔ اگر صغیر قاضی اور دونول بچیال وہاں موجود نہ ہوتیں تووہ اس لڑکے کا دماغ ٹھکانے لگاذیتیں۔اندر ہی اندر کھولتے ہوئے انہوں نے فوراسے بیٹ ترمد اخلت ضروری مجھی تھی۔ "وه البيخ مسئلے خود حل كر سكتے ہيں۔" " آپ شاید بھول رہی ہیں 'یہ ہمارا بھی مسئل

انفیک ہے مرصاحبہ! آج اس آنکھ مجولی کابھی اختام کرتے ہیں۔"اس نے ایک آخری نظرخودیہ ڈالی اور مطمئن سا کمرے سے نکل کرینچے ڈا کمنگ روم کی طرف چلا آیا تھا۔ جہاں اس وفت سب ہی گھر والياشتاكريني معبوف تص "السلام عليم!"سب كوسلام كرتاوه باب كيائين جانب این مخصوص کرین کی طرف بردها تھا۔ "وعليكم السلام... كيبي موبيثا؟"صغيرصاحب نے اخباریہ سے نظریں ہٹاتے ہوئے بیٹے کو دیکھا۔ ''قَائن۔ڈیڈی میں کل ڈیل فائنل کرکے آیا تھا۔ آپ بیامت مجھے گاکہ سربر آئز کے چکر میں میں کام کی اور کے ذیمے چھوڑ آیا ہوں۔"وہ بیٹھتے ہوئے بولا توصغيرصاحب مسكرادسيے-"جہیں جھ سے بہت سے گلے سی کین تمہارے پروفیشنل ازم پر میں نے بھی شک شیں و چلیں شکر ہے۔ آپ کو میری کوئی ادا تو بھائی۔" اس نے سلائس پلیٹ میں رکھا۔ ''اوں ہوں۔ منبح مبح کوئی تلخ بات نہیں۔''نوریہ نے نری سے ٹو کتے ہوئے بھائی کے لیے پلیٹ میں اعدہ

ابیرے کرکے بوتل زورے ڈرینک نیبل پر پنی

لفالا۔ اٹنیڈ نہیں کیا؟ 'اس نے ایک نظرچائے بناتی زیب اٹنیڈ نہیں کیا؟ 'اس نے ایک نظرچائے بناتی زیب بیٹم پہ ڈالتے ہوئے نور یہ کی جانب دیکھا۔ اس کے منہ سے مہر کا نام من کے حسب توقع زیب کا چروتن گیا۔ جسے حنان نے دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے خاصا حظا اٹھایا تھا۔

'' نتیں ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ جاشی کو' آئی اور میں نے ہی مل کر تیار کیا تھا۔''نوریہ کے جواب پر اس نے چو نکنے کا ہاڑ دیا۔ چو نکنے کا ہاڑ دیا۔

''اچھا!تو پھروہ بچھے نظر کیوں مہیں آئی؟'' ''اس کے سرمیں در د تھا۔اس کیے وہ جلدی جلی گئ

المار دا 193 2015



دیاؤ کا بتیجہ قرار دیا تھا جو اس کے بقول رفتہ رفتہ ہی زاكل موتا- داكثركى بات سے مارك كو خاصا اطمينان ہوا تھا۔وہ تھوڑی در مزید اسپتال میں تھسرنے کے بعد

سیم کی غیرموجودگی کے باعث کام کاسارا بوجھ اس پیہ آپڑا تھا۔وہ ان ڈھائی 'تین دنوں میں اسپتال اور دفتر کے درمیان حقیقتا "گھن چگرین کے رہ گیا تھا الیکن ایں کے باوجود اس کے ماضے یہ شکن تک نہ آئی تھی۔وجہ اس کی حدے زیادہ پر خلوص اور نرم طبیعت می-وہ خودے جڑے سب ہی لوگوں کاجن میں اس کے دوست بھی شامل تھے خیال رکھناا بنااخلاقی فرض

اسے دیکھ کریوں لگتا تھا جیسے مغرب کے سردسینے میں مشرقی اقدار نے برحدت الاؤروش کردیا ہے۔ اس کی اس درجه جذباتی طبیعت کاسیم اکثرنداق ا ژایا کر تا تھا، کیکن وہ بڑا مانے بغیر مسکر ادیا کر ٹاتھا۔ ابھی بهى ده كام كرتے ہوئے مسلسل أى نقطے يرسوچ رہاتھا كہ آیا اے اس حادثے كے بارے میں سيم كے والدين كو آگاه كرنا جا سي يا نهيس ،جب اس كے سيل یہ آنےوالی جوزفین کی کال نے اس کار صیان بٹادیا تھا۔

"میکی اتم جلدی ہے سیم کے گھر پہنچو۔ یمال بت کربر ہو گئی ہے۔"جوزفین کی تھبرائی ہوئی آواز نے ارک کوریشان کردیا تھا۔ وليسي كريرو؟ "اس في متفكر لهج مين سوال كيا-"ارك!يمال-يمال چوري مو كئ ہے-وكيا؟ وه ايك جفظے اين جكد سے المحد كواموا

ورتیا! میری مجھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اب کیا ہوگا۔ آگر بھائی جان نے بھی صغیرصاحب کی تائید کی تو ہم کیا کریں ہے؟" روٹی ہوئی نیب

زیب بیلم کے سوا وہاں بیٹھا کوئی بھی محص محسوس نہیں کرسکٹا تھا۔مارے صبط کے ان کے لب سختی ہے ایک دو سرے میں ہوست ہو گئے تھے

"ویسے آگر دیکھا جائے زیبی اِتوحنان ٹھیک کمہ رہا ہے۔ ہمیں اب اس بارے میں آیا اور بھائی جان سے بات كرنا جائے۔"اور باپ كى بات پر حنان كاول جابا بھاکہ وہ قبقہہ لگا کے ہس پڑے۔اس کی مسنجرا زاتی طریں ہے اختیار زیب بیلم کی جانب اتھی تھیں۔ جنيس انهول نے كمال حوصلے سے نظرانداز كرديا تھا۔ وكونى فائده نهيس صغيرصاحب!مهراس معاطي مين م کھی بھی سننے کو تیار نہیں۔

"وه بچی ہے زیبی اور ابھی اتنی دور اندیش نہیں ہوئی کہ اس کے فیصلوں کو ہم حتمی مان کرخاموش بیٹھے رہیں۔"وہ قدرے حفلی سے گویا ہوئے تو زیب ممری

"چلیں تھیک ہے۔ نہیں مانے اس کی بات الیکن آپ نے سوچا ہے اس دور زبردسی کاکیا بیجہ نکلے گا؟" دجو بھی نکلے گائموجودہ صورت حال سے تو بہترہی موكا-"انبول نے جائے كى پالى ائى جانب سركائى۔ "تم آج آپاکوانفارم کردیتاکہ علی ہم ان کی طرف چکرانگائیں کے اس کے علاوہ کھی بھی کہنے کی ضرورت میں۔جو بھی بات ہوگی رورو ہوگی۔"ان کے حتی لہے پر زیب بیم نے پریشان تظہوں سے شوہر کی جانب ويكعاتفا

جبکه حنان کا مل ابنی اس منتح په اندر تک بسرشار ہو گیا تھا۔ بات نے بہت جلدی اور بہت آسانی سے اس عى مرضي كارخ لے ليا تھااس نے ايك فاتحانه نگاه زیب بیکم کے مصطرب چرے پر دالی اور لیول پہ در آنے والی کاف دار مسکراہث کا کلا گھو نفنے کو جائے کا بانفاك لبون الكاليانفا

الا الترف سيم كى دونى حالت كواس كے ساتھ چيش

بیگم کو محکن اپندوم روم میں ازتی محسوس ہوئی۔
" زندگی' اس ممر میں آکے اتنی تلخ ' اتنی مشقت
بھری ہوجائے گی۔ میں نے بھی سوچا بھی نہیں تھا۔
زیبی نجائے اللہ نے ہم دونوں بہنوں کی قسمت میں
اولاد کا سکھ کیوں نہیں لکھا؟" ان کے دل گرفتہ لہج پر
زیب بیگم کی آنکھیں نئے سرے بھر آئیں۔
''میں آگر حتان کے آج کے عمل دخل اور کو شش
کو ایک طرف رکھ دوں۔ تب بھی صغیر نے ایک نہ
ایک دن تو یہ سوال اٹھانے ہی ہی جی معیر نے ایک نہ
ایک دن تو یہ سوال اٹھانے ہی ہی پی پھر کیوں نہ ابھی
سسی۔ تم آنے دواسے 'دیکھتے ہیں کل ابراہیم کیا جواب
دیتے ہیں۔"

000

سیم کے بیڈروم میں 'مارک گنگ سادونوں ہاتھوں

سے سرتھاہے بیڈیہ بیٹا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں

آرہا تھا کہ اپنی ہے خبری یہ خود کو کوسے یا سیم کے راز

داری برتے پراس سے سوال کر ہے۔

دھیرے سے سراٹھاتے ہوئے اس نے ہے بیٹین

سے ایک ہار پھر سائیڈ نیبل پر رکھے فوٹو فریم کی طرف

دیکھا اور اس کے لب تختی سے ایک دو سرے میں

پوست ہوگئے تھے۔

پوست ہوگئے تھے۔

پوست ہوگئے تھے۔

پوست ہوگئے تھے۔

چوزفین کی کال سفنے کے بعد وہ اندھا دھندگاڑی

صغیر قاضی اور حنان کی دفتر روانگی کے بعد زیب ہائی بلڈ پریشر کابمانہ کیے کمرے میں چلی آئی تھیں۔ اندر آنے کے بعد انہوں نے ملازمہ سے کارڈ لیس منگواکر بہن کو فون ملایا تھا اور صغیرصاحب کے پیغام سے لے کر پوری بات ان کے گوش گزار کردی تھی۔ دواکر نہیں۔وہ بھی کریں گے۔ میں جانتی ہوں۔ انجم مل گرفتہ لہجے میں بولیں تو زیب بیٹم روتا بھول انجم مل گرفتہ لہجے میں بولیں تو زیب بیٹم روتا بھول

" بان کی ریشانی سوا ہوگئی تھی۔ المجم نے بے اختیار آیک گری سائس لی۔ "کرناکیا ہے۔ ہم مکمل طور پر بے بس بین ذہی ایچ پوچھو تو میر بے پاس صغیر کے کئی سوال کا کوئی جواب منیں۔"

۔ں۔ ''تو پھر کل کیا ہوگا؟''ان کے آنسو پھرے بہہ نکلے۔

"الله جانے" بو جمل انداز میں کہتی وہ بل بھر کو رکیس۔ در کیس۔

"ویے زی اگر دیکھاجائے تواس مسلے کاکوئی نہ کوئی حل تو نکالنائی بڑے گا۔ ہم کب تک آنکھوں بر ٹی باندھے 'حقیقت کو نظرانداز کرتے رہیں گے۔ " انہوں نے انہائی حوصلے ہیں کو سمجھایا۔ "آپ کاکیا خیال ہے 'کیامیراول نہیں چاہتا کہ مہر کی ہر تکلیف کا خاتمہ ہوجائے ؟"انہوں نے دو پے سے آنسوصاف کیے۔

''لین اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بھی توسوچیں۔'' ''ہونا کیا ہے۔ اگر حنان' مہرے اتن ہی محبت کا وہ وہرے ہے بولیں تو نیب کی سے مسکرادیں۔ ''یہ محبت نمیں صرف ضد ہے۔ زیر کرنے کی ہوس ہے اور آپ یہ بات انچھی طرح سے جانتی ہیں۔ ہرسوں کے آزمائے ہوئے کو بھلا کیا آزمانا آپا۔ اور مہر' آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس کے لیے مان جائے گی؟ وہ تواس کے سائے تک سے دور بھائتی ہے۔وہ بھی بھی چنان کے لیے راضی نمیں ہوگ۔''ان کی بات پر انجم

المعرفون مجر 195 2015

ووڑا آسیم کے اپار منٹ پہنچا تھا۔ طرح طرح واہے اور وسوے سارا راستہ اسے پریشان کرتے رہے تصييب آخر موكيار باتها؟

جوزی اے پریشائی کے عالم میں ایار ممنٹ کے باہر ہی شمکتی تغیر آئی مارک کو دیکھ کروہ ہے اختیار اس کی جانب لیکی تھی۔جوزفین کا ہاتھ تھامےوہ گھرکے اندر چلا آیا تھا۔اس کی توقع کے برعس اندر کسی فتم کی کوئی بے تر بیمی ندر تھی بلکہ پہلی نظر میں کمیں کئی گزیرے آثار نہ تھے مگر جوزفین کے بتانے پر ایسے بہت ی فیمتی چیزیں اپنی جگہ ہے بنائب نظر آنے گئی تھیں۔ كام واقعی نهایت اطمینان اور طریقے سے كیا گیا تھا۔ یول جینے آنے والے کوسیم کی اجابک آمد کا کوئی وحركانه مو-توكياچورىيدجانتاتفاكه سيم زخي بيازحي طالت ميں اسپتال ميں برا ہے؟ اور كيابية ممكن تفاكه سیم کے ساتھ ہونے والے جادتے اور کھر میں ہونے والی چوری کے بیجھے ایک ہی مخصیت ملوث تھی؟اس

خيال فيارك كوجونكاويا تفا-وهركت ول كے ساتھ وہ سيم كے بيد روم كى جانب بعاكا تفا كاكه اس كى المارى مين موجود لاكركو چيك کر سیکے 'ناسمجھی کے عالم میں جوزفین بھی اس کے پیچھے لیکی تھی۔ ڈریسنگ روم میں موجود دیوار کیرالماری کھول کراس نے لاکر کو چھوا تھا اور وہاں آٹو میٹک کوڈ والاستم دیکھ کے اس نے بے اختیار اظمینان بھری

کمری سانس کی تھی۔ ''جوزفین نے بھی شکر کا ''شکر ہے' پیرتو محفوظ رہا۔'' جوزفین نے بھی شکر کا كلمه اواكيا- مارك اب ايك ايك كرك باقى خاف اور وراز کھول کے دیکھ رہاتھا۔

واب ان میں ہے کیا کچھ غائب ہے 'یہ تو سیم ہی بتا سكنا في "جوزفين نے كتے ہوئے آتے براء كر

کیا پتا سوزی کے ہوں۔"اس نے خیال آرائی

"سوزی کے؟ اور اتنے ستے سے کیڑے" جوزفین نے پلٹ کراہے دیکھااور ہاتھ برمھا کے ایک شرث کی آسٹین او کی کرتے ہوئے ارک کود کھائی۔ ''تو پھریہ کس کے ہوسکتے ہیں؟'' مارک کی آنکھوں میں البھن در آئی۔اس نے جوزفین کوایک طرف کیا اور آگے برمھ کے اندر موجود دیگر خانوں کو کھنگالنے لگا' مرسوائے ایک ٹوٹے ہوئے پرس اور ددجو ڈی سے سے استعال شدہ جو توں کے وہاں اور پیچھ نہ تھا۔اس دوران جوزفين اندربير روم مين جاچكي تعي-

"مارك إجلدي أوهر أو!" چند لمحول بعد اسے جوزی کی پکار سنائی دی تووہ تیزی سے مرے کی جانب پلٹاجہاں جوزفین سائیڈ عبل کے پاس ہاتھ میں فوٹو فریم

"نياسيم كے ساتھ كون ہے؟"اورمارك نے آگے برم کے فریم اس کے ہاتھ سے لے لیاجس میں ایک مکرا تاہوا گندمی چرو سیاہ حیکتے بالوں کے درمیان سیم کے شانے سے نکا ہوا تھا۔ اس چرب کودیکھتے ہوئے مارك كى أتحس باختياري نے عالم ميں تھيل كئ تھیں اور اس کاول دھک سے رہ کیا تھا۔

"ہائے! بیونی فل-" سامنے موجود چرے کو خمار الود نگاہوں سے تکتے ہوئے وہ اس کی جانب جھ کا تواس كے برابر كھڑے مارك نے بے اختيار اس كابازو تھام

"سيم!"اس كى تنبيهي يكاريد كلاس المق مي

ولچیدوں کے نے سامان ڈھونڈ کیے تھے میاں تک کہ وہ ایک و سرے سے جان چھڑانے کے شدت سے خواہش مند ہو گئے تھے 'مگر مسلّہ بد تھا کہ طلاق کی صورت میں سیم کو یمال کے قوانین کے مطابق اپنی ساری جائدادے ہاتھ وھونا پڑتے جواہیے کسی طور منظور نہ تھا۔ رات ون کی سوچ بچار اور وکیل کے مشورے ہے سیم کوایک حل سوچھ ہی گیا۔اس نے نهایت ہوشیاری ہے اور مارک کے بھروے یو عیر قانوني واكيومنش بنوا كرعدالت مين خود كو مارك كأ مقروض ظاہر کردیا۔ یوں سوزی کے ہاتھ سوائے آزادی کے بروانے کے اور کھے نہ آسکا اور سیم ای رومرى كاميانى كے نشع من خوشى سے جھوم اٹھا۔ اس کی زندگی نے سوزی نام کی پریشانی بغیر کسی نقصان کے دور مو کئی تھی اسے فی الوقت اور کیا جا ہے تھا؟ ائی ای کامیانی کوسیلیبویث کرنے کے لیے اس نے اپنے دوستوں کی فرمائش یہ آج شرکے مشہور ہو تل میں کول سائنڈ پر بھترین پرائیویٹ پارٹی ارج كروائي تھى۔جمال محمانوں كى تفريح كے ليے شراب اور شاب دونوں کی کمی نہ مھی۔ نتیجتا "ایس وقت ہوئل کے بول اربامیں رونق اسے عروج رمھی۔فلک شكاف ميوزك اور جلتي جھتى لائنوں كے درميان كئي جوڑے ایک طرف بنائے مجے خاص ڈانس فلوریہ محو رقص تصے جوزفین چونکہ شہرے باہرائی بہن سے ملنے منی ہوئی تھی اس کیے وہ سیم کی اس پارٹی میں شريك نه بوسكي تفي-سیم اینے کے کے مطابق ڈانس فلور پہ بوری آزادی سے انجوائے کررہاتھا۔اس کی حرکتوں نے جلد ہی مارک کو بھی اس کے ساتھ شامل ہونے پر مجبور كروما \_سب بى بوك بحربور انداز مين كھانے بينے اور

یہ جہال مقابل کے چرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔وہیں مارك ايك كمرى سالس كے كرره كيا-اس نے ہاتھ كاشارك سامنے كھڑى لؤكى كوچانے كے ليے كها\_ تووه مسكرابه وباتى وبال سے بهث كئ-وحم بھی تا کتنے بدنوق آدمی ہو۔ آج توجوزی بھی تمہارے ساتھ نہیں۔" سیم نے ایک برے سے گھونٹ میں گلاس ختم کرتے ہوئے پاس سے گزرتے ویٹرکو تھایا۔ "ارٹمنی ۔"اس کے نئے آرڈر پہ مارک نے بے ودتم غالبا"اس پارٹی کے میزبان ہو۔" مارک نے "توبيركه في الوحواس قائم رہے دو-"اور مارك کے بوں جل کر کہنے یہ وہ قتقہہ لگا کے ہس پڑا۔ "جیے مهمان دیسامیزمان-بدمیری فریڈم پارٹی ہے اور میں یماں بوری آزادی سے انجوائے کرنا جاہتا موں۔ صرف انجوائے!"وہ انی بات کرے ایک طرف بنائے محے اسپیل ڈانس فلور کی جانب تھرکتا ہوا برم گیا۔ تومارک اس کی دیوا تھی پر بے اختیار مسکرا دیا۔ آج بہاں شرکے بہترین ہوئل میں سیم نے اپنی اور سوزی کی طلاق کی خوشی میں اپنے تمام دوستوں کو بہت بری اِرنی دی تھی۔ وہائی سال قبل اِن دونوں کے متعلق بھی کوئی ہے سوچ بھی نہیں سکنا تھا کہ محض تمیں ماہ بعد ان کی اس طوفاني محبت كالفتيام اس نقطير آكے ہوگا۔ سوزی سیم کے دل کواور شیم سوزی کے دل کوالیا اوراس حد تك بهايا تفاكه دونوں نے اپني فيمليز كے فلاف جاکے ایک دوسرے

نے مسکرا کر اس کی جانب ہاتھ برمھایا تو اس کی سیاہ یا گلوں کی طرح ہنتا' سیم اپنی باری بھکتا کے وُ مُمَات قدموں ہے بول سے باہر آیا 'توایک ناز ک تكفيول مين جرت اتر آني-ی لڑی اس سے آ مکرائی۔ د محرمیں یهاں ڈیوٹی پر...."

"تههاری بهال و بوتی صرف میری باستهاننا بهرسو بناؤ ميرے ساتھ وائس كوكى؟"اس كى بات كافتے ہوئے سیم نے اپنا سوال دہرایا تولورین کے پاس مزید انکار کی کوئی وجہ نہ رہی۔اس نے جھجکتے ہوئے سيم كے ہاتھ ير اپنا ہاتھ ركھ ديا جے اس نے دھيرے سے لبول سے لگا کر لورین کے چرے کو مرخ ہونے پر

وواس الي ساته كية انسنك فكوريه جلا آيا اور سب کی جرت بھری تظروں کی بروا کیے بنا اس کے ساتھ ڈائس کرنے لگا۔ یمال تک کہ رات دھرے دهرے دھلنے لکی مگرسیم کی بانہوں نے اسے خودے دورنه جانے دیا اورجب مجیحے وقت یارتی اسے اختیام كو پیچی تووه مدموش سالورین كوساته ريكائے اپنی شان دار گاڑی میں جا بیشا۔ اس وقت پارکنگ میں موجود اس کے سب ہی دوست سے بات بہ خوبی جانتے تھے کہ دونوں کی منزل فی الوقت ایک بی ہے۔

"مارك إلى محيح كتي مو-ده يهال شفث مو چكي ہے۔ بورے کھریس اس کی چیرس موجود ہیں۔"لاؤے ہے آئی جوزفین کی آواز نے ارک کوایک مری سائس لینے پر مجبور کردیا۔

اس نے سائیڈ میل یہ دھرے فوٹو فریم ہے سے تظرين مثانين اوربيري سے اٹھ كھڑا ہوا۔ سيم كى اس رازدارى في حقيقة أساب دهيكا بنجايا تقاد جبب ان دونوں کی دوستی اعتبار کی ایک خاص منول کو مینی ساتھ ول میں دکھی اور جوزفین کے سامنے عجیب ی شرمندگی بھی محسوس کررہا تھا حالا تکہ ساری تفصیل

''دیکھے کے ڈارلنگ!''اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے سيمن تظري المائين اورب اختيار جونك كيا-''ارے تم تو وہی خوب صورت خاتون ہو۔'' سیکھے نقوش سے سیج گندی جربے پر تظریس جمائے وہ مسكرا كربولا- تؤوہ بھى مسكراتى ہوئى ستبھل كر پيچھيے جی میں وہی ہول اسٹرسیم-"اورسیم اس کے غیر مجور کردیا۔

ملی کیج میں اینانام س کے چونک گیا۔ وتم میرانام نسے جانتی ہو؟" و کیونک آپ اس پارٹی کے میزبان ہیں اور میں یمال آپ کی اور آپ مجے مهمانوں کی خدمت برمامور موں۔"اس کی بات پر پہلی بار سیم کی نظریں اس کے چرے سے ہٹ کراس کے جم پر سے ویٹرس کے یونیفارم برجا تھرس الیکن محض لی جمرکو۔ا گلے ہی بل وہ دوبارہ اس کے برکشش چرے کی جانب لوث

تہیں کس بے وقوف نے ویٹرس بنایا ہے؟" آ تھوں میں ستائش کیے وہ مسکراتے ہوئے بولا تووہ كملكصلا كربس يري-اس کے سفید موتول کے سے دانت اور چرے یہ میلی جک نے سامنے کوے سیم کومبوت ساکردیا۔

وه كى رانس كى كيفيت من أيك تك اس ديم كياتو اس کی بنسی کو بریک لگ کیا۔ "تهارانام کیا ہے؟"اس کے گبیر لیج پر مقائل کے گالوں پر بلکی می سرخی اتر آئی۔

؟" وه جان كميا تفاكه وه امريكن نه

سننے کے بعد اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی مگر پھر بمى سيم كى اس حركت في الدرى اندر تادم كرديا

"صرف چیزی بی موجود ہیں۔وہ محترمہ یمال سے بھی شفٹ ہوگئی ہیں۔"مارک باہر آیا تواندر کی سکنی تا عاجت موئ بھی لہج میں اتر آئی۔

ومنطلب بيكه بيرسب اى كاكار نامه ب-" "تم يدكيے كمد كتے ہو؟"جوزفين نے حرت سے عصم برعر شوم كاچرود يكها-"حدے۔ مہیں وہ یمال کمیں یا سیم کے اردگرد نظر آربی ہے؟"

«لیکن اس کامطلب بیرتو نهیں که اس چوری میں اى كالم تھے

"ضرف أس جوري ميں نہيں بلكہ سيم كے ساتھ ہونےوالے ماوتے میں بھی اس کا ہاتھ ہے۔"مارک لقین سے بولا تو جوزفین کی آ تھوں میں موجود حرت ووجند ہوگئ۔

مربوی-«اگر ایسی بات ہوتی مارک!تو بھلا سیم اس لڑکی کو بخشا؟ وہ تو ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس كے خلاف ريورث لكھوا آلے" جوزفين كى بات يہ مارك أيك بل كوخاموش موكيا-

"تو چروہ کمال ہے؟"اس نے نیاسوال اٹھایا۔ الب يه توسيم بي بتا سكتا ہے "جوزي نے كندهون كوخفيف ي جنبش دي-"اور سیم صاحب منہ سے چھ چھوٹے کو تیار نسی-"ارے اشتعال کے ارک نے اس بری کری

ومیں بولیس کو کال کررہا ہوں۔ میں اس سارے

دوکیونکه بیرهارا کام نهیں۔هارا کام صرف سیم کو جائے مطلع کرتا ہے۔ آگے پولیس کو کال کرتایانہ کرتا اس كاذاتى فيصله ب-"اس في وصبح لهج مين اب مجملیا تو مارک نے ایک حمری سائس لی۔ جوزقین تھیک کمہ رہی تھی۔

معاطے كو يوليس تك بہنجاناوا قعى ايك برا فيصله تھا جے کرنے کا حق صرف سیم کو تھا۔ویسے بھی جس حد تكرازدارى وهاس سيبرت جكاتفا اس كيعد تويا نہیں سیم کو اس کی اس درجہ مداخلت پیند آتی بھی یا

'تم ٹھیک کمہ رہی ہو۔ ہمیں سیدھاسیم کے پا*س* جاناچاہے۔"اس نے قدرے پرسکون آواز میں کمانو جوزی نے اطمینان کی سانس لی اور پھراپنا پرس اٹھائے اس كے ساتھ باہر نكل تى۔

رات آومی سے زیادہ بیت چکی تھی جب حتان کی کھریس آمد ہوئی۔ بورج میں اس کی گاڑی رکنے کی آوازی این کمرے میں اس کی مختطرنیب بیلم نے ایک تظرسوئے ہوئے صغیرصاحب پر ڈالی اور آہستگی ے اٹھ کریا ہر جلی آئیں۔انیوں نے آج سار اون جس اعصاب شكن كيفيت ميس كزاراتها وهاس بلسوا

تيزقدمول سے چلتى دە سيرهيان الركرلاؤجين واخل موتى تحيس كمسامن موجودوا فلى دروازه كعلااور حنان نے ابیخد حیان میں اندر قدم رکھاتھا، لیکن جوں ی اس کی تظرنیب بیلم پر پڑی تھی اس کی بھنویں استهزائيه انداز مي اوپر الحقائي تحيس اور ليوں په بري ول جلائے والی مسکراہٹ آن تھیری تھی۔ اس نے



مان میرافخر بنے ہوتے توشاید آج وقت کھاور ہوتا۔ "
ایسامان اور مخربنے سے بہتر ہے کہ میں آپ کی آزمائش بنا رہوں۔ مجھے ویسے بھی عاصبوں سے ہاتھ ملانے کی عادت نہیں "کاٹ دار کہتے میں وہ کہتا آگے بروھ گیا تھا اور زیب اس کے وار کی سختی یہ ابنا نجلالب دانتوں سے دہا گئی تھیں۔ ان کی آئکھیں نہ جا ہے دانتوں سے دہا گئی تھیں۔ ان کی آئکھیں نہ جا ہے ہوئے بھی بھر آئی تھیں۔

"یااللہ مجھے حوصلہ دے۔ میری مدد فرما میرے مالک!" بہتے اشکوں کے در میان وہ بیشہ کی طرح صرف اپنے رب کو ہی بکار پائی تھیں۔ اس لڑکے کی ہث دھری اور ان کی قسمت مزید کیا رنگ دکھانے والی تھی۔ان کادل ہے سوچ کرہی ہولئے لگا تھا۔

رات کا ایک برط حصہ گزر چکا تھا ہم نیندا نجم بیگم کی آنکھوں سے کوسول دور تھی۔ نہ سوچوں میں کوئی ربط تھا اور نہ دل و دماغ کو یکسوئی حاصل تھی۔ گزرے وقت کی تلخیوں کو یاد کرکے بھی آنکھیں زار وقطار برسنے لگتی تھیں اور بھی آنے والے وقت سے جڑے تمام خوف انہیں یوں مجمد کرڈالتے کہ ان پروحشت میں ڈو بے پنجر صحراکا گمان ہونے لگتا۔

دراصل وہ آج تک اپنے فیطے کے لیے خود کو معاف، ی نہیں کرائی تھیں اور کر تنس بھی کیسے ؟اولاد کی ہر تکلیف آپ کو نئے سرے ہے جیمتادے کے چرک لگاتی ہے یوں کہ آپ ساری زندگی کے لیے اپنی ہی نظروں میں مجرم بن جاتے ہیں۔

جرم کاابیا ہی اُذیت تاک آحساس دن رات المجم بیکم کو بھی کھائے جارہاتھا۔ان کی ایک غلطی نے مہر کی زندگی کو ایسے امتحان سے دوجار کردیا تھاجس کاانہوں نے بھی تصور بھی نہ کیاتھا۔

انہیں آج بھی اس دن کا آیک ایک لحہ یاد تھا'جب اپنی محبت اور خلوص کے ہاتھوں مجبور ہو کے انہوں نے آیک ایسے کام کے لیے رضامندی دے دی تھی جو وہ جانتی تھیں کہ اتنامناسب نہ تھا'کیکن سے بھی آیک بالوعے؟ میرے صبر کو اتنا مت آزماؤ حنان !کہ میں قمہارے کردار کی اصلیت تمہارے باپ کے سامنے کھولنے پر مجبور ہوجاؤں۔"غصے سے سرخ آئکھیں اس برجمائے وہ دھیمے 'لیکن سرد کہنج میں بولیں تو حنان کی مشکراہنے گھری ہوگئی۔

"آپ کے جو جی میں آئے وہ کریں کین ایک بات یادر کھیے گا' آپ کچھ بھی ثابت تہیں کر سکتیں جبکہ میں ہربات با آسانی مہرے منسوب کر سکتا ہوں۔"اور اس کی بات پہ زیب بیگم کاول دھک ہے رہ گیا۔

توبیس بھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ مما تی گری ہوئی بات کر سکتے ہو۔ "انہوں نے دکھ میں دولی ہے نہیں نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔
دولی ہے بیٹین نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔
دولی کریں۔وہ کہتے ہیں ناہمحبت اور جنگ میں ہرچیز جائز ہے۔ "اس نے کندھوں کو خفیف ہی جنبش دی۔
دائم ت بھولو حتان الکہ مار نے والے سے بچانے والی ذات ہمیشہ برتر رہی ہے میں ابھی زندہ ہوں اور میری مرضی کے خلاف بہرکیف کچھ نہیں ہو سکتا۔ "
میری مرضی کے خلاف بہرکیف کچھ نہیں ہو سکتا۔ "
میری مرضی کے خلاف بہرکیف کچھ نہیں ہو سکتا۔ "
دو آپ اپنی مرضی کر چکیں۔اب میری باری ہے۔

دیکھتا ہوں کون میری راہ تھوٹی کرتا ہے۔" ان کی

آ تھوں میں دیکھ اوہ دو ہو گویا ہوا۔

''اپنی راہ کھوئی کرنے والے تم خود ہو۔ تہمارا گندہ

کردار ہے۔ کل کو آگر حالات تہماری مرضی کارخ لے

بھی لیتے ہیں سب بھی مہر کم از کم تہمارے حق میں

فیصلہ دینے والی نہیں۔ ''انہوں نے ہر لحاظ بالائے طاق

رکھ کر سچائی کا آئینہ اس کے سامنے رکھ دیا' لیکن وہ

بجائے شرمندہ ہونے کے طنزیہ انداز میں مسکر ادیا۔

''بیہ آپ کی بھول ہے۔ میں نے آپ سے کما تھا کہ

بات نہیں سی۔ اب دیکھیں تمیں آپ لوگوں کی ہر

بات نہیں سی۔ اب دیکھیں تمیں آپ لوگوں کی ہر

اندازیہ زیب بیکم کاول اذیت سے بھرگیا۔

اندازیہ زیب بیکم کاول اذیت سے بھرگیا۔

دنان اکاش کہ تم میری آزمائش نفنے کے بجائے میرا

دنان اکاش کہ تم میری آزمائش نفنے کے بجائے میرا

WWW.PAK





بیٹیوں سے فراغت کے بعد امال جان ابراہیم اور المجم كے بے حد اصرار كے باوجودان كے گھر منتقل نہ ہو کیں 'وہ اُن نازک رشتوں کی او پچ بنج سے بہ خوبی واقف تھیں۔ اس کیے انہوں نے اپنے ہی گھرمیں اینے براینے اور قابل بھروساملاز مین کے ساتھ رہنے کو

وفت کچھ اور آگے سرکا تھا اور تب اجا تک حالات نے ایک ایسی کروٹ لی تھی کید ان سب کی برسکون زندگيوں ميں ہلچل برپا ہو گئی تھی وار اتنا کاری تھا کہ ہفتوں وہ خود کو سنبھال نہ پائے تھے کیکن آخر کیب تك؟ نه جائبة موئ بهي أن سب كو عبهلنا يرا تقام مر اماں جان کیے ناتواں وجود میں گزری طاقت اور ہمت پھر

اس کڑی آزمائش نے انہیں توڑے رکھ دیا تھا اور وہ تھن چند ہی ماہ میں بسترے آگی تھیں۔ سوچوں اور بریشانیوں نے ان کی صحت کو گھن کی طرح کھالیا تھا۔ المجم اور ابراہیم ہرممکن طریقے سے آن کی تسلی و تشفی لکے رہنے 'کیکن ورد میں ڈوبا ان کا ول کسی طور

بھرایک روز ایک خیال نے اچانک ہی ان کادامن تھام لیا جس کے محص تصور سے بی ان کی بے چین روخ کو قرار سا آنے لگا۔اس روز انہوں نے سیرہو کے کھاتابھی کھایا اور زبیب ہے ڈھیرساری باتیں بھی کیس اورجب شام میں اجم نے چکرنگایا توان کے اصرار بروہ دونوں بیٹیوں کے سارے اینے کمرے سے نکل حر لان میں آئیم محص اور تب أنهوں نے اسپے ول كى بات کہنے کوبٹی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔

ے میرے نواسا' نواس کی خوشی میری

اہتی ہوں' مہراور ہنی کا نکاح ہوجا

حقیقت تھی کہ آگر تاج بھی وقت انہیں اسی جگہ اور ان بى حالات ميں دوبارہ لے جا آاور ان كے سامنے ان کی بیار والدہ اپنی ایک بظاہر ہے ضرر سی خواہش کا اظہار اس مان سے کرتیں توشایدوہ آج بھی ان کی خواہش کا احرام ای طرح کرتیں جس طرح انہوں نے اس روز کیا تھا' جب امال جان کا نرم و تحیف ہاتھ ان کے ہاتھ

"الجم أميري أيك بات مانوگ؟"

"جی اماں۔" انہوں نے پاس بیٹھی ماں کی جانب محبت بسے دیکھا تھا جو محض چند ہی ماہ میں کھل کر آدھی ہو گئی تھیں۔ سی ہولاد کا عم اچھے اچھوں کو حتم كركے يركھ ديتا ہے جبكہ وہ تو پہلے ہى ايك ناتواں سى عورت تھیں جنہیں ان کے شریک سفرجوانی میں ہی دو كم من بجيوں کے ساتھ 'ونيا کے سردوگرم جھلنے كو تنہا چھوڑ گئے تھے گوکہ ان کی وفات کے بعد اس وضع داری اور انسانیت کے دور میں ان کے مرحوم شوہر کے بس بھائیوں نے ان کااور ان کی بچیوں کا بھربور طریقے ے خیال رکھا تھا مگرجومان اور جو بھروسا ایک شوہراور ایک باپ کی موجودگی میں زندگی پر کیاجاسکتا ہےوہ حاجی صاحب کے ساتھ ہی اس دنیا ہے رخصت ہو گیا تھا' ليكن بفربهى صيد شكر تفياكه ان كى زندگى بهت التصاور باو قاراندازيس كزري تهي-

برے ہونے پر انجم کارشتہ ان کے تایا نے اپنے ا كلوتے بينے ابراہيم كے ليے مانگ ليا تھا۔ يول وہ بري خوشیوں اور دھوم دھام سے بیاہ کرانیے تایا کے گھر چلی عور تھیں منی تھیں۔ ابراہیم جو دیسے ہی اپنی چی کا اپنی مال کی طرح احرام كرتے تھے اور زیب کوانی چھوٹی بہنوں کی طرح جائتے تھے انہوں نے شادی مے بعد نفیسم بیگم ی زندگی میں صحیح معنوں میں ایک بیٹے کی کمی پوری

کرج کی ضروری حصان بین کروا۔

Click on http://www.paksociety.com for more

اوران کی بات پر دونول بینیں چونک گئیں Paksocie کے میں ہے۔ "انجم حرت مرکز امال! وہ دونوں تو ابھی بچے ہیں۔ "انجم حرت امال جان نے ایراہیم صاحب سے کے میرکز ائس

ے مسکرائیں۔ "جانتی ہوں 'لیکن کیا کروں 'میرےپاس مزیدونت نہیں ہے بیٹا۔" وہ دل کر فتی ہے پھیگی ہی ہمی ہنسیں تودونوں کادل جیسی کسی نے مٹھی میں دیالیا۔

"کیسی باتیں کر دہی ہیں امال! ابھی تو آپ کو بہت ساجینِا ہے۔ "زیب نے مال کابازو تھاما۔

المجاور کی طرح آنکھیں بند کرلینے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی ذہبی! میری حالت تم لوگوں کے سامنے ہے۔ تم بہنوں نے بچوں کے لیے جو فیصلہ کیا ہے۔ اس نے بچھے کتی خوشی دی ہے ہتم دونوں سوچ بھی نہیں سکتیں کئی میں تم ارے اس فیصلے کو بھی پورا ہوتا دیکھ سکوں گیا۔ یہ اب نہیں لگا۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ تم دونوں بچھے خوشی کی یہ گھڑیاں ابھی خواہش ہے کہ تم دونوں بچھے خوشی کی یہ گھڑیاں ابھی خواہش ہے کہ تم دونوں بچھے خوشی کی یہ گھڑیاں ابھی خواہش ہی تاب اس لیا پریشانی کے ایک برے جھے سے خواہش ہی تاب اس تم اری بریشانی کے ایک برے جھے سے خواہش ہی تاب اس تم اری بریشانی کے ایک برے جھے سے خواہش ہی تاب اس تم اری بریشانی کے ایک برے جھے سے خواہش ہی تاب اس تم اری تو بوران کی بات سنی آبھیں بھلک آبھیں۔ آبھی اریکی تو بوران کی بات سنی الجم اور زیب کی آبھیں بھلک آبھیں۔

مرادر المبال المرادر اعتراض تهيس "سسكتے ہوئے الجم نے مال كا ہاتھ ليوں سے لگاليا۔

''جیتی رہو۔خوش رہو۔اللہ تم دونوں کو تہمارے بچوں کی ڈھیروں خوشیاں دکھائے۔''انہوں نے جمک کربٹی کاماتھا چوما۔ کربٹی کاماتھا چوما۔

و و المائی میں میرے پاس بھیج دینا میں اس سے خود بات کروں گی۔ "ان کی بات پہ الجم نے مسکراتے موئے اثبات میں سرملادیا۔

"جاوُزی اندر کے کہے میٹھالے کر آؤ۔ میں اور تہاری سرهن منہ میٹھا کریں گے۔" ان کے مسکراتے لیجے وہ دونوں کھل کرہنس پڑی تھیں۔ان کی یہ ہنی اس کمر کے درودیوار نے بہت دنوں بعد سی

الی جان نے ابراہیم صاحب سے کیا کہا تھا۔ پتا ہیں الیکن وہ پورے ول وجان سے نکاح کی تیار ہوں میں لگ گئے تھے۔ خاندان میں اس خبر رکے جلے بائرات آئے تھے۔ ہاں جنہوں نے اعتراض کیا تھا۔ انہیں ابراہیم صاحب نے خود جواب دے دیا تھا۔ یوں میاں ہوی راضی تو کیا کرے گا قاضی کے مصداق میاں ہوگئے تھے اور وہ دن بھی آگیا تھا جو روہ دن بھی آگیا تھا جو روہ دن بھی آگیا تھا جو روہ دن بھی گئرے بہناکر تائی کے دا کیں یا کیں لا بھیایا گیا تھا اور پھر آئی تھی۔ ان کی موجودگ میں بی نکاح کی پوری کار روائی عمل میں آئی تھی۔ ان کی موجودگ میں بی نکاح کی پوری کار روائی عمل میں آئی تھی۔

اس دوران سببی کی آنگھیں کتنی ہی یار اشک بار ہوئی تھیں اور کتنی ہی بار وہ سب ان دونوں کی شرارتوں اور معصوم سوالوں پر بے ساختہ ہنس پڑے شھے۔ بلاشبہ وہ ایک یادگار دن تھا جس کے کئی یادگار کموں کو کیمرے نے محفوظ کیا تھا۔ اس دن کا اختیام ڈھیروں دعاؤیں پر ہوا تھا۔

نفیسہ بیکم کی خوشی دیدنی تھی۔ان کی صحت کی جانب سے سب ہی کو اب تسلی سی ہوچلی تھی کیان ہوا وہی تھاجو انہوں نے کہا تھا۔اس تقریب کے محض ڈیڑھ ہفتے بعدوہ اللہ کو پیاری ہوگئی تھیں۔

ان کے انقال نے آنجم اور زیب کی دنیا اند میر کردی تھی۔ انہیں اس بات کا بھرپور اطمینان تھا کہ انہوں نے انہیں خوش و خرم نے انہیں خوش و خرم اس دنیا سے جانے کاموقع دیا تھا۔ مگر تب وہ نہیں جانی تھیں کہ آنے والا وقت اپنے اندر کیسے کیسے طوفان سمیٹے ان کی جانب بردھ رہا تھا۔

ان کی زندگیوں کے پرسکون ساحل اسے ہمی ہیہ چھے ہوئے طوفان بڑی زور سے آگر ظرائے تھے۔ جس کے نتیجے میں ہرسو' دکھ اور بے سکونی پھیل گئی تھی۔ ایسی الجھنوں نے ان سب کو تھیرا تھا کہ انہیں سلجھانے کی کوئی تدبیر نظرنہ آئی تھی۔ ایسے حالات

\$202 2015 ALLUSAN

Click on http://www.paksociety.com for more

میں زندگی صرف آج تک محدودہ وکررہ گئی تھی۔ آئے والا کل اپنے اندر کیا راز سمیٹے ہوئے تھا'کی میں کریدنے کی ہمت نہ تھی۔ اور گزرا ہوا کل جوالجھنیں چھوڑ گیا تھا'انہیں آگر مل بیٹھ کر سلجھانے کی کوشش کی جاتی تو الیمی بہت می گئے سچائیاں سامنے آجاتیں' جنہیں آج تک مصلحت کے بردے تلے وہ زیب اور مہرچھیائے بیٹھی تھیں اور ان کی بھی خاموشی حتان کو مہرچھیائے بیٹھی تھیں اور ان کی بھی خاموشی حتان کو ان پہولوں کے دے رہی تھی۔

وہ زیب بیگم کو تو حوصلہ رکھنے کی تلقین کرچکی تھیں۔ لیکن خود اب ہمت ہار بیٹھی تھیں۔ ان ہی سوچوں میں رات تمام ہوئی تھی۔ نتیجتا سمبح ان کی آنگھیں سمرخ اور سردر سے بھٹ رہاتھا۔ مہرکوتوانہوں نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کے زبرد سی کالج جانے پر مجبور دیا تھا۔ لیکن ابراہیم صاحب کو مطلع کرنا ضروری

فا۔

\* دکل زیب کافون آیا تھا۔ وہ اور صغیر مہر کے سلسلے
میں بات کرنے کے لیے آج ہماری طرف آرہے
ہیں۔ " ہفس کے لیے تیار ہوتے ابراہیم صاحب کی
طرف آری کے بیار ہوتے ابراہیم صاحب کی
فطرس آئی شریک حیات کی جانب اٹھ گئیں۔

\* دمجی معاطمی تب تک پنجے گئے تھے۔

\* دمجی معاطمی تب تک پنجے گئے تھے۔

\* درکیوں آپ کو بریشانی نہیں ہوئی؟ "انہوں نے

\* دہماری بریشانی اپنی جگہ۔ لیکن صغیر بسرطال ہم

\* دہمی جانی ہوں کہ صغیر ہم سے ہرسوال کرنے کا

انجم بیکم کے اندر بے چینی پھیل گئے۔

\* دہمیں جانی ہوں کہ صغیر ہم سے ہرسوال کرنے کا

دہمیں جانی ہوں کہ صغیر ہم سے ہرسوال کرنے کا

دہمی جانی ہوں کہ صغیر ہم سے ہرسوال کرنے کا

دمیں جانی ہوں کہ صغیر ہم سے ہرسوال کرنے کا

دمیں جانی ہوں کہ صغیر ہم سے ہرسوال کرنے کا

دیس جانی ہوں کہ صغیر ہم سے ہرسوال کرنے کا

دیس جانی ہوں کہ صغیر ہم سے ہرسوال کرنے کا

دیس جانی ہوں کہ صغیر ہم سے ہرسوال کرنے کا

دیس حقیقت سے باخولی آگاہ تھیں کہ ان کا اولاد کی

طرف داری میں کہا گیا ایک بھی لفظ ابراہیم صاحب
طرف داری میں کہا گیا ایک بھی لفظ ابراہیم صاحب

کے غصے کو بھڑ کانے کے لیے کافی تھا۔اس لیےوہ جمجک کرخاموش ہوگئی تھیں۔ ''جب تمریہ حقیقہ تا ہمانتی معداتہ کا اس «لیکہ »ک

''جب تم بیہ حقیقت جانتی ہو تو پھراس ''لیکن''کی کوئی مخبائش نہیں رہ جاتی انجم۔'' اور انجم بیکم کے چرے پیدد کھ کی پرچھائیاں پھیل گئیں۔ در اند

روانی ہول۔ لیکن پھر بھی آپ سے صرف انا کہوں گی کہ مہر کے لیے بہتر مستقبل کی خواہش میں آپ کیس اس کی مشکلات میں اضافہ نہ کرد بجئے گا۔ اس کے لیے نئے سرے سے کوئی اچھا اور مناسب شریک سفر ڈھونڈ تا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔" ان کی بات پہ ابراہیم صاحب لیے بھر کو خاموش ہوگئے۔ ''تم نے مہر سے ان کے آنے کاڈکر کیا؟" چند کھوں ''د تھے نے مہر سے ان کے آنے کاڈکر کیا؟" چند کھوں نیاسوال کیا۔ انجم بیٹم کابو جھل دل مزید ہو تھل ہوگیا۔ ''ناسوال کیا۔ انجم بیٹم کابو جھل دل مزید ہو تھل ہوگیا۔ ''د تہیں۔"

" المحیاکیا ہم زیب کے کوکہ وہ بچیوں سے کمہ کر مرکاکوئی پروگرام بنوادے میں نمیں چاہتا کہ وہ آج شام گھریہ رکے "وہ گاڑی کی چابیاں اور بریف کیس اٹھاتے ہوئے بولے انجم اک کمری سانس لیتی اٹھ

دنیں بھی کی سوچ رہی تھی۔" "" دہ چھی بات ہے۔ چلو پھر شام میں ملا فات ہوتی ہے۔" وہ دروازے کی جانب بردھے تو الجم بیشہ کی طرح انہیں رخصت کرنے کوان کے بیچھے چل دیں۔

دمبارک ہوسیم۔تم کامیاب ہوگئے دوست!میں اب ابنی حد میں رہوں گا۔" مارک اور جوزفین ساتھ ساتھ چلتے سیم کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔اس کے چرے پر تظریز تے ہی مارک کالیا دیا انداز دھواں بن کے اڑکیا تھا۔ وہ خود کو تلخ ہونے سے روک نہ پایا

دیمیامطلب؟"بستریه درازسیم نے چونک کراس کی طرف دیکھاتووہ تلخی ہے مسکرادیا۔ البيزسيم!اب توبتاؤياركه بيد كيے موا؟"مارك كا غصه بے بسی میں ڈھل گیا۔ ودكيوں اور كيے كے ذكر كو جانے دو-بيہ بوچھوك كس ليے ہوا؟"اس كے چرے يد نكابيں جمائے وہ بو مجمل کہے میں بولا تو مارک نے جیسے ہار مان لی۔ "اجھا- يى بتادوكەكس كيے ہوا؟" " بجھے موت کا احساس دلانے کے کیے۔" وكيا؟" مارك نے اسے يوں ديكھا جيے اس كے ذہنی توازن بکر جانے کا ندیشہ ہو۔ ''کیوں یقین نہیں آیا تا؟''اس کے ناٹرات پہ سیم کے لبوں یہ پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ " مجھے جھی نہ آ بااگر میں اس رات بدیوے بھرے اس کچرے کے ڈھیریہ ہے یا رومدد گارنہ پڑا رہتا۔" "مجھے لگتا ہے ہمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔" مارک نے تشویش سے اسے دیکھا۔ "اول مول طبيعت ابھي توضيح معنول ميس تھيك ہوئی ہے۔"اس کے جواب یہ مارک کی پریشانی دوجند ہو گئے۔ چند سکنڈ اس کی جانب دیکھنے کے بعدوہ ڈاکٹر سے بات کرنے کی نیت سے پلٹا تھا۔ کیلن اس سے سلے کہ وہ قدم برسماتا سیم نے اس کی کلائی تھام کراسے ایی جانب دیکھنے پر مجبور کردیا۔ وواس بارتومين اس عورت كومل كميا- ورميري جان في كئي- كيكن اكريس دوباره كسي كونه مل سكانو؟" 'سیم! دیکھونم اس حادثے کو ذہن یہ سوار۔'' "ميري بات كأجواب دومارك-اكر ميس دوباره كسى کونہ مل سکاتو؟"اور مارک اسے بے بس تظروں سے و کوئی جواب نہیں ہے تا۔ مرمیرے پاس ہے۔ تو میں کی تجرے کے ڈھیریہ یا کسی تیزرفنار گاڑی کے

ومیری نضول باتوں کے مطلب کو چھوڑو۔ اور بیا س لوکہ تمہارے کھر میں چوری ہو گئی ہے۔ "مارك!" اس كى بدلحاظي په جوزفين دنگ ره کئی تقى-جبكه سيم بالكل سأكت مو كنيا تفا-ونمیں۔ میں معذرت جاہتی ہوں سیم! تم پلیز حوصلے سے کام لو۔ دیکھو وہ جو کوئی بھی ہے ، پولیس اسے ڈھوتڈلے گ۔" شرمندگی کے مارے جوزی کی مجهمين تهيس آرباتفاكه وه كيب بات كوسنبها لي بھلا کوئی کسی مریض کے ساتھ ایسا سلوک کرتا مجھے کسی کو شبیں ڈھونڈنا۔"سیم کی بے تاثر آواز شرمندہ ہوتی جوزفین کی ساعتوں سے عکرائی تو وہ ساری شرم بھول بھال حیرت سے اس کاچرہ تکنے کلی۔ جبكه مارك طنزيه اندازمين قنقهه لكاكے بنس برا۔ "بيہ كيوں نہيں كہتے كہ تم چور كوا چھى طرح جانے ہو سوڈھونڈتا کیسا؟" سیم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کاف دار کہے میں جنایا توسیم جیسے بھٹ پڑا۔ "إلى عانتامول بحر؟" " پھريد كدوليل آدي إتم في محصة بنايا كيون نميس كه تم اس عوریت کواینے کھر میں لے آئے ہو؟" وہ غصے ے بولا تو کھرائی ہوئی جوزفین نے مہدیثان تظرول سے وروازے کی جانب و بھھا۔ بیہ شور شرابا کہیں اسپتال کے عملے کونہ متوجہ کرلیتا۔ "میری مرضی!" غصے سے کہتے ہوئے سیم نے آئھوں پر بازو رکھ لیا۔ مگرمقابل بھی مارک تھا۔وہ لیے لیے ڈگ بھر ہااس کے سربر پہنچ گیا۔ اور ایک جھٹے ہے اس کا بازوینچ گرادیا توجوزفین کی سائس ملق میں اٹک حمی۔

"تمهاری اس حالت کی ذمه دار بھی وہی ہے تا؟"





آیک کے بعد ایک نوالے مند میں رکھتا جارہا تھا۔اس کے سوال پیہ مارک نے نظریں اٹھا کے جوزی کی طرف دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا کا نثا پریشانی سے پلیٹ میں رکھ دیا۔

"میری توخود سمجھ میں نہیں آرہاکہ اسے کیا ہوگیا ہے لیکن ایک بات توصاف طاہر ہے کہ وہ خوف کا شکار ہے۔ اور ایسی حالت میں ہمیں اسے اکیلا نہیں چھوڑتا چاہیے۔"

"پھریہ کہ اسے ڈسچارج کروانے کے بعد میں کچھ دن اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہوں گا۔ اگر تنہیں اعتراض نہ ہوتو۔"

مہیں اعتراض نہ ہوتو۔"
دمیں کیوں اعتراض کروں گ۔اس کی حالت نے تو جھے خود پریشان کرکے رکھ دیا ہے۔ ہمیں اسے جلد از جلد کسی سائیکاٹرسٹ کو دکھانا ہوگا۔"اس کے متفکر اندازیہ مارک نے نری سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
اندازیہ مارک نے نری سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
دری نکے فکر رہو۔ میں کل فہنج ہی کسی اجھے سائیکالوجسٹ سے ٹائم لیتا ہوں۔"اس کی بات پہ جوزفین نے اک مری سانس لیتے ہوئے اثبات میں جوزفین نے اک مری سانس لیتے ہوئے اثبات میں جوزفین نے اک مری سانس لیتے ہوئے اثبات میں

000

مرکالج میں تھی۔ جس وقت جائشہ کافون آیا تھا۔ وہ اور نور ہ شام میں شاپنگ کاپروگرام بنائے بیٹی تھیں۔ اور اسے ساتھ لے جانے پہ مقر تھیں۔ مجبورا "مرکو ہای بھرٹی تھی۔ کالج سے آنے کے بعد اس نے کھانا کھا کے نماز پڑھی اور بچھ دیر سستانے کے بعد تیار ہو کے نیچ آئی تھی لیکن لاؤ کج میں انجم بیٹم کو تیار ہو کے نیچ آئی تھی لیکن لاؤ کج میں انجم بیٹم کو وقت توان کے آرام کاہو آ ہے۔ پھر بھلا۔ وقت توان کے آرام کاہو آ ہے۔ پھر بھلا۔ میں جانے ہوئے اس کی جانب یوں کیوں جیٹی تھی۔ یہ بیس جانچ بیٹم کو جیس آتے ہوئے اس کی جانب ویکھا جو اس کی آواز یہ بے اختمار جو نک گئی تھیں۔ آواز یہ بے اختمار جو نک گئی تھیں۔ آواز یہ بے اختمار جو نک گئی تھیں۔

گا۔ تم ٹرلیں نہ ہوسکے یا سرے سے کوئی نشائی ہی نہ مل سکی تو بچھے پہ ایک لاوار شلاش کا ٹھیدلگا کے چند دنوں کے لیے سردخانے میں بھینک دیا جائے گا۔ اور میری باری آنے پہ چند انجان لوگ ایک دن مجھے وہاں سے نکال کے ایک کمنام کھڑے میں ڈال دیں گے۔ جس پہ بچان کا نہ تو کوئی کتبہ ہوگا اور نہ کوئی تحریر۔ پھراگر تم بھی بھی بھی بھی بھی جھے ڈھونڈ تا چاہو گے تو ڈھونڈ نہ پاؤ گے۔ میں کمال کھوجاؤں گا' میرے اپنوں کو بھی پتانہ چل سکے کمال کھوجاؤں گا' میرے اپنوں کو بھی پتانہ چل سکے گا۔ کیا میں ایسے ہی کسی بے کس اور کمنام انجام کے قابل ہوں مارک ؟'

بولتے بولتے اس نے اچانک سوال کیاتورم سادھے کھڑا مارک اے خاموشی ہے ایک ٹک دیکھے کیا۔ اس منظر کشی نے اس کی رگ و پے میں عجیب سی سنسناہ نے وڑادی تھی۔

سسناہ فور آدی گی۔
دمبولو نامارک کیا میری موت کی خبر میری لاش کی
بربولوگوں تک پہنچائے گی؟ اس نے مارے وحشت
کے اپنے ہاتھ میں دبامارک کا ہاتھ دبایا تومارک خود بھی
ہے چین ہوگیا۔

ہے پین ہو گیا۔ ''دنہیں سیم! نہیں۔اییا کبھی نہیں ہوگا۔تم ایسے کسی انجام کے مستحق نہیں ہوا۔"اس نے جھک کر شدت جذبات ہے اس کاشانہ دبایا۔توسیم کے پورے وجود میں در آنے والی بے قراری اور سراسیمگی سمٹ ساتھ

ی تی۔
دوبس مجھے ہی سنتا تھا۔ اب مجھے کوئی البحض کوئی
کھکٹ نہیں۔ "کری سانس لیتے ہوئے اس نے
برسکون انداز میں آئیس موندلیں۔ اس کی اس بل بل
برلتی کیفیت پہ مارک نے گھبرا کے جوزفین کی جانب
دیکھاجو اس کی طرح حیران پریشان سی کمرے کے وسط
میں پیقرائی کھڑی تھی۔

000

''یہ سیم کوکیا ہوگیا ہے؟''خاموشی سے کھانا کھاتے ہوئے جوزفین نے اچانک سراٹھا کے مقابل ہیٹھے مارک کی جانب دیکھا جو اس کی طرح سوچوں میں گم



سريلا ديا۔



سہلی کی ایا ہرجا تشہلی کی گاڑی آئی ہے۔"اسے متوجه ومليم كحول شيرت است وبين سے مطلع كياتو مربولى سے اٹھ كھڑى ہوئى۔

"احجیامماجان!میں جارہی ہوں۔"اس کی نظریر ان کے تھے ہوئے چرے یہ جاتھریں۔"آپ بلیز

چھور آرام كرليں-"

"كركتي مول" وه ب تاثر كيمي من بوليل مر بے بی سے انہیں دیکھتی پلٹ کر ہو جھل قدموں سے

اس كے بلے جانے كے بعد الجم كھے ليے يونني خالی الذہنی کے عالم میں بیٹی رہیں اور پھرہاتھ بردھا کر سامنے رکھا فون اٹھالیا۔ان کی انگلیاں "قاضی ولا"کا

وسیں نے تم سے برا بے وقوف اپنی زند کی میں ميں ديكھا سيم!"اور زمن به كرے دردے عامال ہوتے سیم کی آتھ میں ہرائیت بھلائے ارے بے بھینی کے چھننے کے قریب ہو گئی تھیں۔ ہسانوی نفوش سے سجااس کا حسین جرو مسخراور حقارت کے رعوں میں ڈویا ایک کمھے کو اس کے قریب جمكا تفااور الكيبى لمع سيدهم بوتي موسة است ابنی ٹانگ ہوری طاقت ہے سیم کی پہلیوں میں ماری تھی۔ اس کے جوتے کی نوک نے سیم کوبلبلانے پہ مجبور كرديا تفا-اك كراه إس كي لبوي سے تكلي تھي اور سوئے ہوئے سیم کی آنکھ ایک جھٹلے سے محل مجی تقی۔ بے اختیار تھوک نگلتے ہوئے اس نے لیٹے لیٹے كرون محمائ اينوائي طرف ديكما جهال مارك بے خرسورہا تھا۔اے دیکھ کے اطمینان کا کمرااحساس

وحمول ہی نیند شیں آرہی تھی۔ اس کیے سوچا "تعورًا في- وي وكم لول-" آواز من بشاشت بيداً كرتے ہوئے وہ مكرائيں۔مرنے ایک نگاہ بدينے ني-وي په وال کے ان کی طرف دیکھا تووہ تظرین جرا

ہیابات ہے مماجان۔ آپ بچھے مبح سے پریشان لگ رہی ہیں۔"ان کے برابر میں جھتے ہوئے اس نے ان کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو الجم بیکم کی آنکھیں نہ

چاہتے ہوئے بھی بھر آئیں۔ "میراایساکب تک چلے گابیٹا؟"ان کے استفساریہ ايك بو حمل سائس ايس كے ليوں سے توث كر فضاميں بگھر گئے۔وہ جان گئی تھی کہ انہیں کون سی بات ستار ہی

آب اس بات کو قبول کیوں نہیں کرلیتیں۔مما جان اکد زندگی اب یوسی کزر نے والی ہے۔ "زندكي كونى بحول كالمليل بيجويس جهارى اس فضول المت كو قبول كرلوك؟ بهم آج بين كل حمين اس كے بعد بھى سوچا ہے كہ كيا ہوگا؟" انہوں نے غصے ے اے مطابودہ نگایں جما گئے۔

"زيب اور صغير ت سامن جم يملے كيا كم شرمنده ہیں جو تم ہمیں مزید شرمندہ کرنے کی ہوتی ہو۔" "آپ کول شرمنده موتی بین-ده جانتے بین کم بید میرااینافیصلہ ہے۔"وہ پلکیں اٹھاتے ہوئے دھیمے کہج

وا سے ناوانی بھرے فیصلوں کو کوئی نہیں مانتا۔وہ آكراب تك ديبين ومرف السليح كم تم خود موش كے نافن او- كيكن آب محص لكتا ہے كہ جميل خودى كوئي نه كوئى فيعله كرنارو \_ كا-"ان كے قطعی لہجيہ

سیں۔ اعصاب کے نناؤ نے اس کے اندر سکریٹ کی طلب بیدار کردی تھی۔وہ کمنیوں کے بل زور دیتا آسٹی ہے اٹھ بیٹھاتھا۔

سائیڈ ٹیبل کی درازہے سگریٹ کا پکٹ اور لا کنر نظار کیا کے وہ سیدھا ہونے کو تھا کہ اس کی نظر نیبل کی اللہ پری نظر نیبل کی تقاب پری جہال لیب کے پاس رکھا فوٹو فریم غائب تھا۔ چند ٹانیسے ٹیبل کی سطح کو دیکھنے کے بعد اس نے بلیٹ کرمارک کی طرف دیکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار سیم کو اپنے ول میں کسی کے لیے تشکر کے احساسات اثر تے محسوس ہوئے تھے بلاشبہ وہ ایک بھترین انسان اور با کمال دوست تھا۔ اسے مارک کا اپنے ساتھ رکئے کا فیصلہ دیکا کیے بالکل درست تھا۔ اسے مارک کا اپنے ساتھ رکئے کا فیصلہ دیکا کیے بالکل درست تکنے لگا تھا۔

اس کے چرب ہے تگاہیں ہٹاتے ہوئے وہ خود پہ سے لحاف ہٹا کے آہنتگی سے بیڈ سے نیچا تر آیا تھااور لیپ بچھاکر نائٹ بلب کی روشنی میں دھیرے دھیرے چلنادروانہ کھول کے اہرلاؤ بجیس نکل آیا تھا۔

چلادروانہ مول کے اہرلادی کی ایا ماہ ایک ہے۔
اپ چیجے بناکسی آہٹ کے دروانہ بند کرکے اس نے لائٹ جلائی تھی اور چلنا ہوا صوفے پہ آبیٹا تھا۔
سگریٹ جلا کے اس نے ایک محراکش لیا تھا۔ بہت دنوں بعد سکون کی ایک محری امرائے اندراتر تی محسوس ہوئی تھی۔ ایک سگریٹ ختم کرکے اس نے فورا"دو سراسگریٹ جلایا تھا۔

ایندهٔ میان میں دهوال اڑاتے ہوئے اس کی تظر سامنے رکھے سینٹر میل کی جانب اسمی تھی اور وہ بے اختیار چونک کیا تھا۔

سیل پہ تیے بیش قبت کرشل پیسز اب عائب تھے الین ان کے برابر میں ڈیڑھ ہفتہ پہلے لاکر سجائے جانے والے نمایت سے سے چند ایک رنگ برنگے ڈیکوریش پیسز وہیں موجود تھے۔ پیکا یک اس کا اپ منہ کی جانب بڑھتا ہاتھ ساکت ہوگیا تھا اور آنکھیں کویا اس میز برجم می کئی تھیں۔ ان ڈیکوریش پیسنز کو لورین کے تھرے لاکے وہال اس نے خودا پنے اتھول سے بڑی محبت سے سجایا تھا اور تب وہ وہال رکھے ان اس کے روم روم میں تھنچاؤ برپاکرنے نگا تھا۔ یہ حادثہ تو جیسے اس کی روح تک سے چیٹ کیا تھا اور کیول نہ چینتا؟ وہ اس لڑکی کے ہاتھوں صرف لوٹائنیں کیا تھا بلکہ زکیل ہوا تھا۔ جسم سے لے کر احساسات تک اور احساسات نے کرروح تک ذلیل!

وہ لیے 'جباس اچانگ بل پڑنے والے لڑکوں کے ہاتھ اور پاؤل لفظ بھر کور کے متھ اور اس کی درد سے بند ہوتی آ تھوں نے لورین کو اپنے قریب دو ذانو جھکا رکھے کے اس کا اپنی جانب بردھتا ہاتھ تھا مناچا ہاتھا۔ اس لفین سے کہ شاید وہ نازک می لڑکی اسے ان غنڈوں کے نرغے سے نکال لینے میں کامیاب ہوجائے دہ' اس کی زندگی کے سب سے کرب ناک لمے تھے کیونکہ اشافی سب سے کرب ناک لمے تھے کیونکہ اڑاتے ہوئے انتہائی ہے دمی کی دھجیاں اڑاتے ہوئے انتہائی ہے در تمی سے اس کا ہاتھ برے اثراتے ہوئے انتہائی ہے تھے جنہیں خالی کرنے جھنگ دیا تھا اور اس کے ہاتھ انتہائی سرعت سے اس کی جیبوں میں رہنگنے گئے تھے جنہیں خالی کرنے کی جو اس نے اس کی کلائی میں بندھی قیبی گھڑی کی جو میائی تھی۔ اس نے اس کی کلائی میں بندھی قیبی گھڑی انارکے پیچھے کی کو تھائی تھی۔

تباہے المتاد کم کے سیم نے اپنے علم مل بڑے وجود کی پوری ہمت صرف کرکے اس کی کلائی جگڑلی منتی-ہے اختیار لورین کی نظریں اس کی وحشت زدہ ہے

بے اختیار لورین کی نظریں اس کی وحشت زوہ ہے یقین نظروں سے عمرائی تھیں اور اس کے سرخ لپ اسٹک سے سبح ہونٹوں کی تراش میں بدی ہے رحم سی مسکر اہث نمودار ہوگئی تھی۔

و میں نے تم سے برا ہے وقوف اپی زندگی میں اسی دیکھا سے اسی اس کا تمسخراور حقارت کے رکول میں دور حقارت کے رکول میں دورا حین چرو میں ہورکو اس کے قریب جمکا تھا اور اسی نے ہوئے ایک کلائی چیزاتے ہوئے اس نے اپنی کلائی چیزاتے ہوئے اس نے اپنی ٹانگ پوری طاقت سے سی کی پہلیوں میں ماری تھی۔ اس کے جوتے کی توک نے سیم کی پہلیوں میں میں اس کے جوتے کی توک نے سیم کی پہلیانے ہیں۔ اس کے جوتے کی توک اور کو ان کی تھی اسی کے اور دورات کی جو کر ایس اس بل اس کے طل و اندر کو بج رہی ماغ سے نکلی تھیں وہ ماحال اس کے اندر کو بج رہی ماغ سے نکلی تھیں وہ ماحال اس کے اندر کو بج رہی

207 2015 / Char



فیمتی کرشل پیسوے بھی زیادہ ہے تھے۔وہ کتنی در

ایں کیے دونوں نے مزید کسی مشکل کے اپنی اپنی راہ لی یہ الگ بات تھی کہ سیم کواپی دولت بچانے کے کے کے تحاثا پارٹر بیلنے پڑے تھے اور تب اس نے شادی جیسی بفول اس کے بے ہودہ اور لغوچزے بیشہ کے کیے توبہ کی تھی۔ لیکن وہ اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ

سكاتفا\_ محض ایک ہی ہفتے بعد لورین کا چرواس کے دل ' ذہن اور اس کے حواسوں پر سوار ہو گیا تھا۔وہ یو نمی آنا"فانا"لوگوں اور چیزوں کے عشق میں گر فار ہونے كاعادى تقا-جب تك مقصود كويانه ليتا طلب كابخار ايك سوجار درجيه پنجارهااورجب چزدسترس مي آجاتی تو شوق کا پیانہ بھرنے میں زیادہ دیرینہ لگتی اور اب کے توواسطہ بھی اورین سے پڑا تھا۔جو کسی ساحمہ سے کم نہ تھی۔ وہ زندگی کے ایک ایک کھے سے "زندگ" کشید کرنا جانتی تھی۔ وہ اتن متحرک اور ایدو سخر پند تھی کہ سیم جیسے سمانی مخص کو بھی اس کا ساتھ ڈکینے کے کیے اپنی رفتار برمضانی پڑی تھی۔اتنے عرصے بعد بناکسی زنجیرے یوں اڑے اورے پھرنااس كے ليے ايك بے عدرومانوي اور بھرپور تجربہ تھاجواس نے لورین کے اصراریہ ہی مارک تک سے چھیایا تھا۔ لورین کی مرای نے اس کی من موجی اور بے نیاز فطرت كوخوب موادى تهى وه كون تهى؟ كس خاندان تعلقِ رِنَمْتَى تَقَى؟ اس كاماضي كيسا تقا؟ سيم كوان باتوں ہے کوئی سرو کارنہ تھا۔

وه بناكسي كوبتائے خود جاكراس كى أيك أيك چيزاس ك ذرب نمامكان سے سميث لايا تقااور لاكراس نے وہ تمام چیزیں بری محبت سے اپنی چیزوں کے ساتھ سجا

ی اترنے کا حکم آیا تھا تو وہ حق دق

لورین کے پہلومیں کھڑا انہیں نمار تارہاتھا۔ ميكن اب رات كاس ببراسوه چيزس اي قيمتي میزید این او قات آپ بتاتی محسوس موری تھیں۔ وونوں میں زمین اور آسان کا فیق تھا۔۔ "بیہ فرق اے يهك كيول تظرنهيس آيا تها؟" تعجب سے سوچتے ہوئے اس نے سکریٹ کا کرائش لیا تھا۔ بے اختیار وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے قدم اور اس کی ظریں یورے گھرمیں بھٹکنے لگی تھیں۔

ہر جگہ ہے آسان غائب تھا اور زمین رہ گئی تھی۔ یوب جیے اس رات اپنی ذات ہے متعلق اس کی تمام خوش ممانیاں غائب ہو گئی تھیں اور صرف اس کی لاجارى اوربيبى روكى تقى-

وه بير كيسا نقصان كاسودا كربيشا تها؟ دا قعي شِايداس سے برا بے وقوف اور کوئی نہ تھاجو خود کو عقل کل سمجھ کے نجانے کون کون سے پھراور کنکراین جھولی میں اب تك بھرتا رہا تھا اور اب جو عقل ٹھكانے آئى تھى تو احساس موا تفاكه وه كتفياني ميس تفااور ايخ حق ميس كتنے غلط فیصلے کرچکا تھا۔ پہلا غلط فیصلہ سوزی کو اپنی شريك سفرينانے كا تھا۔جس كى خود سراور كھلى فطرت اس کے سامنے تھی مگر پھر بھی اس نے سوزی کوساری ونیاے مکرلے کراپنایا تھا کیوں کہ ان دونوں کی فیملیز ان کی شادی کے خلاف تھیں جیکہ انہیں یہ غلط فئی ہو گئی تھی کہ ان جیسی دہنی ہم آہنگی شاید ہی کسی خوش نصیب جوڑے کے درمیان پائی جاتی ہوگی الیکن جب سوزی ایک معثوقہ ہے ایک بیوی کے روپ میں آئی تھی تب سیم کو احساس ہوا تھا کہ دھونس جمانے اور من ماني كرفي والى بي باك فطرت عورت كي يما تقد

ورائک روم میں وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے خاموش جیکی تھی اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے خاموش جیکی تھی اور ایک دوسرے کو دیکھتے اور ایپ وقت تھاکہ اصل موضوع کی جانب چیش رفت کی جاتی جس کا ہر پہلو کھلی کتاب کی طرح تھا۔ پھر بھی صغیر قاضی کو بات شروع کرنے کے لیے الفاظ تر تیب وسے رہے ہے۔

" دونوں اور آپا۔ آج میری آرکامقصد صرف مهراور ہنی کے مسئلے کو حل کرتا ہے۔۔۔ آپ ہی بتا تیں "آخر آپ دونوں نے اس بارے میں کیاسوچاہے؟" انہوں نے سامنے بیٹھے ابراہیم صاحب اور المجم بیلم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھاتو ابراہیم ملک نے اک محمدی سانس لی۔

"سوچناکیا ہے صغیر' ہرچز تہمارے سامنے ہے۔ مری ضدنے جیسے بس ساکر ویا ہے۔" "وہ بچی ہے بھائی جان۔ اس کے پیچھے لگنا کمال کی عقل مندی ہے۔"صغیرصاحب کی بات پہ زیب بیکم کی پریشان نگاہی بس کی جانب اٹھ گئیں۔ دونوں کی نظریں ملیں تواجم نے اک بے آواز یو جھل می سائس

میجی-السیسی کی السیسی کی الی الی ماحب نے الی کی الی کے صغیر قاضی کی جانب دیکھا۔ السیسی کی خیال میں تو آپ سب سے پہلے 'اسے قاضی ولار خصت کرنے کی تیاری کریں۔ ''اور شوہر کی بات یہ زیب کاول اس تیزی سے ڈوب کرا بھرا کہ ان کی سائس ایک بل کورک سی گئی۔ کی سائس ایک بل کورک سی گئی۔ ودلیکن صغیر! مہراییا نہیں جاہتی۔''انجم بیکم نے ودلیکن صغیر! مہراییا نہیں جاہتی۔''انجم بیکم نے ودلیکن صغیر! مہراییا نہیں جاہتی۔''انجم بیکم نے

سرعت ہے۔ اخلت کی۔ "جانتا ہوں آیا! لیکن اب تھوڑی می سختی تو کرنی بڑے گی آپ دونوں کو۔" بڑے گی آپ دونوں کو۔"

\* « بچلومان لیا که جم به سختی کر کیتے ہیں "کیکن اس نور زبردستی ہے اس کا دل تو نہیں بدلا جاسکتا تا۔ " انجم کی بات به زیب بیکم کو تھو ژاحوصلہ ہوا۔

. دقیس کا دل اُن حالات میں بدلے گا بھی نہیں۔ آپ لوگ ذرا حالات کو نیا رخ دینے کی کوشش تو بینهاای سامنے موجوداس واضح ہوئے فرق کودی اور پر کھ رہا تھا۔ اپنے فیصلے جو اسے بھی غلط نہ لگے تھے رات کے اس بسراسے یکا یک ان میں بست سی خامیاں' بست سی کمزوریاں نظر آنے گئی تھیں۔ وہ اپنی بدلتی سوچ پہ جیران تھا۔ انگلیوں میں دبی راکھ ہوتی سگریٹ نے اس کی انگلیوں کو چھوا تھا تو وہ ایک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔

ی دیا ہیں وہ ہیں۔ "بید بیہ سب کیا ہورہاہے؟"سگریٹ الیش ٹرے میں مسلتے ہوئے اس نے پریشانی سے اپنا سرتھام لیا۔ "پہلے ہرزعم ڈھیرہوا اور اب اب یہ احساس!۔۔ او گاڈ۔۔۔ کیامیں ہرلحاظ ہے غلط تھا؟"

گاڈ۔۔کیامیں ہرلحاظ سے غلط تھا؟'' نجلالب دانتوں تلے دبائے اس نے ڈو ہے دل کے ساتھ سوچا تب ہی ایک جھماکے کے ساتھ زہن کی

اسكرين يه ب ہوشى كى حالت ميں ديكھا جائے والا خواب واضح ہونے لگا۔

"بید به بھلا کیہا خواب تھا؟" اس نے ہے بھینی سے بیکیں جھیکا کیں۔ "اور بید وہ کس پناہ گاہ کے دروازے کو کھلا جھوڑ آیا تھا۔وہ بھی اندھیروں کی جانب مشکلات کی جانب ... "تعجب سے سوچتے ہوئے اس کا مل سم گیا تھا۔

سے ہوائے گیوں!لیکن اسے یہ خواب محض خواب نہ لگ رہاتھا بلکہ ایک اشارہ لگ رہاتھا۔ایسااشارہ جواس کی ایک فاش غلطی کی جانب کیا جارہا تھا۔ اب اتن بہت سی دریافت ہونے والی غلطیوں میں سے دہ سب سے بردی غلطی کون سی تھی۔ سبم سبحصنے نے قاصرتھا۔ یالکل قاصر!۔





ليون عدني دلي يي كي نظلي كئ-باختیار انجم نے آگے براہ کے انہیں خودے

و بجھے معاف کردو زہی۔ میں ایال کے بنائے ہوئے رشتے کو بچانہ سکی۔" آنسوا تجم بیکم کی آنکھوں سے ٹوٹ کے بہہ نکلے تو بہن کے سینے سے لکی کھڑی زيب كاضبط بهى جواب دے كيا-جبکہ ابراہیم ملک اپنی چی کی دوح سے شرمندہ

ہوتے چورچورول کیے باہر تکل گئے۔

مبح کے آٹھ بج رہے تھے جب مارک نیندے بيدار ہوا تھا۔اے برابر خالی بسترد مکھ کے وہ سی مجھاتھا له سيم بانه روم نيس مو كالمحرجب وس من تك اندر ے کوئی بر آمدنہ ہوا تو وہ تیزی سے اٹھ کریاتھ روم کی جانب كيااورات خالى وكم كروه يك لخت محبراكيا-النے بیروں مرے کاوروانہ کھول کے وہ تیزقد مول ے لاؤے میں چلا آیا اور صوفے یہ نظریر تے ہی اس کے سینے ہے اک سکون بھری سائٹ بر آمد ہوئی۔ سیم صوفي ليثاكري نيندسور باتفا-

وہ مطمئن ساجلتادوسری طرف رکھے کاؤج یہ آگے كرساكيا-سوئے ہوئے سيم كوب وهياني سے تكتے موے وہ سیدھا ہوا تو نظریں صوفے کے ایک جانب ینچ نین په رکھ در میانے سائز کے گئے تے وہ بے

ورات تك يهال نهيس تقل "بريرطت موا وہ اپنی جگہ ہے اٹھ کراس ڈے کی جانب برمعا۔ اور اسے کھول کردیکھنے کو جھکا ہلیکن جوں ہی اس کی نظر اندرر مى چيزول سے الرائى ده باختيار تحك كيا .لورین کاسلان تھا۔لیعنی سیم رات بھراسی

الجم اورابرائيم صاحب كوديكها "حالات أتى آسانى سے نيا سے شيس ليس كے مغير-"ابرابيم ملك كيو حمل كهجيد مغيرقاضي ب اختيار خاموش ہو گئے۔

كرس-"صغيرصاحب نے رسان سے كہتے ہو۔

بارخاموش ہوگئے۔ ''توبس پھراس نام نمادر شنتے کو ختم سیجئے۔معاملہ خود ى يارلگ جائے گا۔" چند لمحوں کے توقف کے بعد صغيرصاحب دوثوك لهج ميس بولي تو درانهنك روم من موجود تنول إفراديه خاموتی جما گئي۔

"معذرت كے ساتھ بھائى جان الكين ميں اب اس بات كومزيد الكافي كے حق من نميں اور يد ميرا آخرى فيعله ب-" انى بات ممل كرتے ہوئے وہ اٹھ كعرب موئة تريشان حال زيب بهي شويرك انداز يەاندرى اندرخائف موتى ايى جگەسے الموكئيں۔ ''جهام غيراتم بينهو تو سني-'' بهنوئي کايون اڻھ جاتا 'الجم كوبھى بريشان كركيا و سرعت سے اتھيں تو ابراہیم ملک جیے کی تیجے بھے گئے۔ دوتم منتج كتيم مو-اس نام نهاد رشية كووافعي اب اے انجام تک پہنچ جانا جائے۔"ان کی بات یہ صغیر قاضی نے سوائے خاموش نظروں سے انہیں دیکھنے کے کوئی جواب نہ دیا الکین انجم اور زیب کے ول جیسے

بینے ہے گئے۔ "یہ کیا کمبررہ ہیں آپ "کھ توسوچیں۔"انجم نے لیث کردہائی دی۔ آبراہیم صاحب بھی اٹھ کھڑے

وسوچ لیا ہے۔ مرکی جان اس رشیخے ہے جھو کے كى تو كچھ ہوگا۔ "ان كے قطعی لہجے الجم بے بى خاموش ہو گئیں۔ "میں کل بی این وکیل سے بات کر ما ہوں۔"



ہوکے واپس آیا تھاتب سیم آنکھیں کھولے صو۔ ایبا کرو ناشتا کرکے غائب ہونے والی ساری "کیسی طبیعت ہے تمہاری؟" مارک اس کے چيزول كي ايك كست بناؤ ... جميس اب بيه معامله هرحال

میں بولیس کے جوالے کرنا ہوگا۔"مارک کی بات ب ایک میمیکی مسکراہث سیم کے لیوں یہ میمیل گئے۔ ایس کی تظرین اوپر چھت یہ جمی نجانے کیا تلاش کررہی

مساری رات میں تو کماہے۔" "احِما!" مارك نے جو تکتے ہوئے اسے دیکھا۔" پیر توبهت عقل مندي كاكام كياتم في-" "بس ایک آخری چیز سمجھ میں نہیں آرہی۔"

وهرے سے کہتے ہوئے اس نے نگاہوں کا زاویہ بدل کے مارک کودیکھا۔

"بيكه ميس كس بناه كاه كورواز يكو كطلا چھو ثر آيا ہوں؟"اور مارک کامنہ اس کی بات پر مارے جرت کے کھلاکا کھلارہ گیا۔



پیروں کی جانب آر کا۔ ووتھیک ہوں۔ تم نے وہ تصویر کہاں رکھی ہے؟" سيم كي نكابي جست يا عداك كي جرك بر آملیں جو اس کے سوال یہ فری طرح چو نکا تھا۔ لیعنی میم جان کیا تھا کہ اس کے بید سائید میل سے ان دونوں کی تصویر اسنے اٹھائی تھی۔ واندرالماري مي ہے۔"اس كے بے تاثر چرك كوتكتي موسئارك فيجواب ويا-" کے آؤ پلیز-" وہ دھیرے سے بولا تو مارک بیٹ روم کی جانب بردھ کیا۔الماری میں سے تصویر نکال کے وہ والیس آیا توسیم اٹھ کر بیٹھ گیا اور خاموشی ہے اس کہاتھے قریم پاڑلیا۔ فريم من جزي تصويريه أك تكاه غلط والياس نے فریم کوالٹ کر اندر موجود تصویر تکالی اس کے کئی مكرے كيے اور فريم كو بيتے بيتے بيچے برے وہ بيم احصل دیا۔اس کی اس حرکت پیمارک کھظ بھرکو جیران رہ کیا کین الکے بی معے اس نے خود کو سنبط کتے موے تصدا استار ال البحيس سوال كيا-"م نائي بالى چزون كوچيك كيا ہے؟ "بول ... اس في حل كارا مرا-"نیادہ نقصان تو سیس ہوا تا؟ "اور مارک کے سوال سیم کی خالی خالی می نگاہیں اس کے چرے یہ مرس-اس کے ناثرات برمارک بریشان موگیا۔ وکیا زیادہ نقصان ہوا ہے؟" وہ اس کے قریب "بہت بہت زمادہ" اس نے دل کرفتی ہے

حث ليثاتمك

رات کھانے کی میزید وہ تینوں موجود تھے۔مارک چونکہ جوزفین کوساری بات سے آگاہ کرچکا تھا۔اس ليے او هراه هركى باتوں كے درميان اس فے قصداسيوں بات شروع كى جيسے اجھى اجھى كچھياد آيا مو-"ہاںمیکی تمہارے کن کاکیابنا؟"اس نے کھانا كهات موئ مآرك كي طرف ويكها-ور پہنچ گیا ہے وہ۔ کل ملنے کے لیے کمدرہا ہے۔" " پھر؟"جوزفين نےجوابا "استفسار كيا-وسوچ رہا ہوں اسے کل شام یمال انوائث کرپوں۔اگر سیم کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔"مارک نے سيم کي طرف ديکھا۔ دو کیوں نہیں۔" سیم نے وصبے کہج میں کہا۔ ... "تم اس سے ملوگے نا۔" مارک نے نری سے بوچھا توسيم جھيك ساكيا-اس كى جوكيفيت تھى اس مين فى الوقت وه كسى سے بھى ملنے ملانے كاخوابال ند تھا جمروه

يول دو توك انكار مارك كونميس كرسكتا تفا-وريهو-"وه محض يمي كميريايا تفا-"بيكيابات موكى-تمهارا كفرب اورتم بىن ملوب تواحیما تہیں گئے گا۔" مارک کی بات پہ وہ لحظ بھر کو خاموش ہو کیا۔ "ویسے بھی حمیس اب اپنی تارمل رو تین کی طرف آنا چاہیے ہم-"جوزی نے بھی مراخلت کی تو وہ خاموش سے اسے دیکھنے لگا۔ "شايدتم سيح كمه ربي مو-"وه كه سوية موخ بولا - تومارك باختيار مسكراويا -

کنے پر سیم وحرے سے مسکر تا اپنی پلیٹ کی جانب جھے اپنی قوت ارادی سے ہی خود کو ان موجوں سے نکالنا ہوگا۔" نوالہ منہ میں رکھنے ماری غلطیوں کی نشان دہی کرتی ہے سوچیں

"زبردست-بيرى تامردول والى بات بساحمهين الى

ول یاور سے خود کو سنبھالنا ہوگا۔"اس کے رسان سے

''ڈاکٹر پلیز! مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت وہ بھی بھی میرے ساتھ یہاں آپ کے کلینک نہیں آئے گا۔" شام میں مارک سائیکاٹرسٹ کے سامنے بیشا تھا۔ سیم کی حالت اس سے ڈسکس کرنے کے بعدمارك نے تنبقی لہج میں كما تو ڈاكٹرنے ایک مهی سانس لی۔

" پھریہ کہ آگر آپ کوز حمت نہ ہو توکیا آپ میرے کزن بن کے اس کے گھرمیرے ساتھ چل سکتے ہیں؟"مارک نے قدرے جھکے ہوئے کہاتوڈاکٹر يل بھر کو خاموش ہو گیا۔

ودیکھیں مسٹرمارک ایبا ہو تا نہیں ہے۔ویسے بھی مجھے صرف ایک سٹنگ تونمیں ..." "ميں جانيا ہوں سرإليكن اگر آپ ايك باراس ے مل لیں گے توشاید اگلی باروہ خود آپ سے ملنے کے

کیے تیار ہوجائے آپ بلیز۔ بلیزمیری درخواست قبول کرلیں۔ دیکھیں کی ایک انسانی زندگی کا سوال ہے۔"اس کی بات کا منے ہوئے ارک التجائیہ انداز میں بولاتودا كنرجي ببس ساموكيا-

"اچھاتھیک ہے۔ میں چلوں گا آپ کے ساتھ۔" وبہت بہت شخریہ سمود میں آپ کی مدے کیے منون ہوں۔"مارک کاچبرہ کھل اٹھا۔ "آپبس اتاخیال رکھیے گاکہ آپ کی باتوں سے اے بیٹک نہ ہوکہ آپ ایک سائیکاٹرسٹ ہیں۔" "بِ فكررين -"واكثر في مسترات موت ايخ سامنے كفك ليب الكليال چلائين-"كل ميں يا يج سے چھ كے درميان فارغ مول آب بونے پانچ بج تک یمال پہنچ جائے گا۔" اس

كرا تابوااته كفرابوا





این کمرے میں آگراس نے دروازہ بند کیااور بیڈیپہ گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ وہ اس وفت کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ بھی! سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ بھی!

سختی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے چرے پہ ہازور کھ لیا۔اب یہ اس کی کوشش تھی یا نبیند کی دواکا اثر کہ جلد ہی اسے اپنے اعصاب پیہ غنودگی چھاتی محسوس ہوئی تھی اور اس سوئی جاگی کیفیت میں اسے دور سے ایک آواز ذہن پیہ دستک دیتی محسوس ہوئی

''نونناہے جب جام آرزو تب در آگئی کھاناہے۔۔۔'' ''آل۔ یہ ۔ یہ کس کی آوازہے ؟''ڈو بنے ڈئن نے سوچنے کی کوشش میں آنکھوں کو کھولئے کی سعی کی تھی مگر پروٹوں یہ گویا منوں بوجھ آ دھراتھا۔اننے میں آوازدوبارہ آئی تھی 'لیکن مزیددور سے۔ ''ٹوٹنا۔۔ جام آرزو در آگئی کھانا۔۔''

"مطلب؟" ایک اور آواز ابھری تھی اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ گراسناٹا! (باقی آئندہ ماہ ان شاءاللہ)

اداره خوا تين دا مجسد کي طرف سے بهنوں کے ليے خواصورت ناول ا

فضول ہیں کیا؟ "اندر ہے آیک آوازی آئی تواس کا نوالہ چبا آمنہ رک گیا۔ دفضول نہ سبی مکین بیہ میراسوچنے کا انداز نہیں!

''توازنے تصفھا نگایا توسیم نے لب بھنیچتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا کا نثا پلیٹ میں پنخوہا۔

سی کی اس حرکت پر اینے دھیان میں کھانا کھاتے مارک اور جوزی نے چونک کر اس کی طرف اور پھر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔

" "میم اُتم مُعَکِّ تو ہو؟" اور مارک کی آواز پہاسے بھی جیسے اپنی علمی کا احساس ہوگیا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہوگیا۔

"آئی ایم سوری- سوسوری یار-"چرے یہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے مقابل جیشے مارک کی ظرف

م و کوئی بات نہیں کیکن تم ٹھیک تو ہونا؟" مارک نے نری ہے اپناسوال دہرایا۔ میری ہے اپناسوال دہرایا۔

"ہاں تہیں۔ تہیں میں تھیک تہیں۔ شاید کل رات کی ہے آرامی نے مجھے تھکا دیا ہے۔ "مزید بات بنانے کا اس میں حوصلہ نہ ہواتو تھک کراس نے قبول کرلیا۔

' تعیں تمہاری دوائیں لاتی ہوں۔''جوزی سرعت ہے اٹھی۔

''نیندگی دوابھی لاؤ۔اس کے لیے بھرپور نبیند بہت ضروری ہے۔'' مارک نے کچھ سوچتے ہوئے با آواز ہلند کماتو جوزی اثبات میں سرملاتی کمرے کی طرف چل دی۔

جوزی نے دوائیں لاکے اس کے سامنے رکھیں تو سیم نے چیپ چاپ انہیں منہ میں رکھ لیا۔ ''میں لیننے جارہا ہوں۔'' کرسی پیچھے دھکیلتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تو دونوں نے اثبات میں سرملادیا۔

لمندشعاع سمبر 213 2015



مہرا یک کالج میں لیکچرار ہے۔ اپنی کزن جائشہ کی مثلّی کی تقریب میں اس لیے شرکت نہیںِ کرنا جاہتی کہ وہ حنان ہے سامنا نہیں چاہتی جو جا نُشہ کا بھائی ہے۔ یہ جان کر حنان ملک نے باہر ہے۔ وہ تقریب میں شرکت کے کیے چلی جاتی ہے سالیکن حنان وہاں آجا باہے۔ مہراہے دیکھ کراپنے گھرواپسِ آنے کے کیے نکلتی ہے تو حنان سے سامنا ہو باہے۔ مہرکے نفذ غرت بھرے رویے بروہ ایے دھمکی دیتا ہے کہ وہ اس تو بین کو معاف نہیں کرے گا۔ حنان ' زیبِ بیگم اور صغیرصاحب پر زور دیتا ہے کہ اب متری زندگی کا فیصلہ ہونا چاہیے۔وہ کب تک اس طرح کی زندگی گزارتی رہے گی۔ میرکانکاح بچپن میں

م اور زیب بیلم دونوں بہنیں ہیں۔وہ نہیں جاہتیں کیے مہر کی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف ہو' ن صغیر صاحب اس کے لیے راضی نہیں۔ زیب بیگم گو حنان کے گندے کردار کا بھی اندازہ ہے۔ سیم اپنے ماں 'باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ نازو نعم میں پرورش بائی۔ اس کی زندگی کی اولین ترجیح دولت ہے۔ وہ امریکہ میں تنها رہتا ہے اور اپنی ذاتی فرم کا مالک ہے جس میں اس کا دوست مارک شریک ہے۔ وہ آزا زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے





سوزی ہے اپنی پہندے والدین کی مرضی کے خلاف شادی کی لیکن پھراہے چھوڑ دیا۔اس کے بعد ایک بار گرل لورین اس ی زندگی میں آئی۔وہ اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہتی ہے۔ پھرایک دن اس کے فلیٹ کا صفایا کرکے اس کو کچرے ے ڈھیرر پھٹوا دی ہے۔ زمین پراس کے وجود پر ٹھوکریں ارتی ہے۔ سیم ہوش دحواس کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی آنکھ انبیتال میں تھلتی ہے۔ اس کاپار نیزاور دوست ارک اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ سیم پر اس حادثے کا کمرا اثر ہے۔ وہ کم صم ہے۔ اے بارباروہ خواب یاد آتا ہے جو اس نے بے ہوشی کے عالم میں دیکھا

اس نے دیکھا تھا کہ تاریک انجان کلیوں میں دو بھو کے کتے اس کا پیچھا کررہے ہیں۔وہ جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے۔وہ چلاچلا کرمدومانگ رہا ہے لیکن سب دروازے بند ہیں۔ تب اچانگ ایک دروازہ نمودار ہو تا ہے۔وہ اس کی طرف برهتا ہے کیکن اندر نمیں جا تا۔ دوبارہ بھا گئے لگتا ہے۔ تبوہ کچرے کے ڈھیرر جاگر تا ہے اور تیزیدیو اس کی ناک اور منہ

اس حادثے کے بعد سیم پہلی بارا بی زندگی کا جائزہ لیتا ہے اور تب اس کوا بی غلطیوں کا احساس ہو تا ہے۔وہ سوچتا ہے

DOWNLOADED FROM PAKSOCIETY دوسرى قسلطه

"جي ....جي ....وه صغير صاحب اور بيكم صاحب تھیں تا۔"اور مہراس اطلاع یہ ٹھٹک کراس کا چرو تکنے و کتنی در بینے تھے وہ لوگ ؟"اس کے بے تاثر بجيدول شيرنے چونك كراس كى طرف ديكھا۔ 'جي کوئي تھننه' ڈير ھالي ب-' مرك اب محق ب ايك دو سرب ميں پوست ہو كئداس كى أنكهول كيساف الجم بيكم كالمبح مصطرب اور خاموش انداز گھوم کیا ساتھ ہی شام میں ان سے ہونے والی ای تفتگواس کے زامن میں آندہ

ہوئی توجعے کھ کھٹک ساگیا۔ ور کسیں ان لوگوں نے بچھے قصدا "تو باہر نہیں بھیجا تھا؟"اس خیال کے آتے ہی اس کاچروش گیا۔لب جینے وہ تیز قدموں سے آگے برحمی- تیزی سے

سیدھیاں پھلا تکتی انجم بیلم کے کمرے میں داخل ہوئی

قرب کی اذا نیں ہو رہی تھیں 'جب جائشہ اور نویرہ نے مرکو کھرڈراپ کیا تھا۔اس کے بے حدا سرار ر بھی دہ دونوں اندر منیں آئی تھیں۔ ان کے گاڑی أم برسانے کے بعد وہ شایک دیکو اٹھائے کیث ے اندر جلی آئی میں۔نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کے ساتھ بازار پیل کھومتے ہوئے اس نے انچی خاصی خريداري كرا مى -جوجيشكى طرحاس كيذاتي چزول ے زیادہ اجم بیلم ایراہیم صاحب اور کھرے کے نت ئى چىزول ير اے سلان ہے لدا بھنداد کیو کے دل تیر سرعت سے آھے آیا تھا۔ مرجزیں اس کے حوالے کرکے سيد مى موئى تو نظري سائے يورچيس اي كارى كے برابر کھڑی ابراہیم صاحب کی گاڑی سے جا عرائیں۔

والبي كالوحتين تعاـ ئ؟"اس نے لمیٹ کرمل ٹیرکی

وہ بے اختیار چونک کئے۔ بیرونت ان کے آفس سے



فورا" ہے بیشتر نتیجہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ "تو چريه طے ہواكہ تم يه رشته ختم كرنےوالى مو-"

"مرزا"اس كى بات كانتے ہوئے وہ اس زورے دجاڑے کہ مرانی پوری جان سے کانے کررہ گئے۔ الجم باختیارای جگہ ہے اٹھ کھڑی ہو تیں۔"نہ یہ ' نه وه- تم آخر جابتي كيامو؟سارا خاندان تميس باتيس بنا رہا ہے۔ شک کر رہا ہے ماری نیت یہ م بولومیں انمیں کیا جواب دول ۔" غصے ہے اسے گھورتے ہوئے وہ ایک قدم آگے آئے تو انجم بیلم نے تیزی ے آگے بروے کے اسے اپنیازد کے حصار میں لے لیا۔ان کاسمارا ملتے ی وہ بھوٹ بھوٹ کے روپڑی۔ " زندگی کو تماشابنا کے رکھ دیا ہے تم لوگوں نے " لیکن ایک بات کان کھول کے س لو۔ میں اب یہ بچینا مزيد برداشت نبيل كرنے والا - بيد معاملداب مرحال میں نینے گا اور آگر کسی نے میرے خلاف جانے کی کوشش کی تومیں اس سے اپنا ہر تعلق ختم کرلوں گا۔" المجم بيكم كى آئكھوں میں ڈولٹی نمی نظرانداز کے دہ پلٹ أركمر عسيابرنكل مختص

وروازے کی زور وار آوازیہ الجم بیکم کے الکے ہوئے آنسوچرے یہ بر نظم تخص ب افتیار روتی ہوئی مرکوسے سے لگائے وہ خود بھی پھوٹ بھوٹ کے رورزی میں۔

صغیرصاحب ای اسٹٹی میں بظا ہرفائلیں کھولے بمن عض لين مجيل وهائي ممنول سان كاذبن بهت ي سوچوں ميں الجھا ہوا تھا۔ اس معالمے ميں حتی فیصلہ کے کرانہوں نے بہت بری ذمہ داری اپنے کند موں پہ لے لی تھی۔ کو کہ وہ کسی کے آگے جواب

ده نه عضه مربح بمي آكر آنے والے وقت ميں ان كابير فيصله كسي بهتري كي سبيل نه بن يا ماتوه الي بي تظهول می معتوب تعبرجاتے اور یک سوچ الهیں

"جاؤجا کے پہلے نماز پڑھو۔"اس کی بات کو نظر انداز کے الجم بے تار کیج میں بولیں تو مر کا ضبط

"ميرى بات كاجواب ديس مماجان إكيول كيا آپ لوكول في ايسا؟ وه نور سے بولى تودرواند كمول كراندر واخل ہوتے ابراہیم ملک کی تیوری پہ بل پڑھئے۔ وہ ابعى چند كمع يهلي كالمراو في تضي

وجم نے جو مناسب سمجما 'وہ کیا۔"ان کی آواز اجانك كمرے ميں كونجي تو مبركے ساتھ ساتھ الجم بيكم نے بھی چونک کروروازے کی طرف دیکھا۔ ان کی باسب مرکے چرے پردکھ کی کیفیت چیل گئے۔

"معذرت کے ساتھ باباجان۔ لیکن میرے حق الله المالي الما ر آج-"اور ابراہیم صاحب کا چرو بے اختیار پھیکا پڑ

" ہم ابنی غلطی مانے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے اس رشتے کو ختم کرنے کا قیملہ کیا ہے۔" چند کمحول كے توقف كے بعيروہ خود كوسنبھالتے ہوئے بولے ان کی بات بید مرکی رنگت زرد بردگئی-"اس منوس دشتے سے تمہاری جان چھوٹے کی سب بی ہم تمهارے ستعتبل كاكوني بمترفيعله كرعيس سخي

متعبل ... با!"إس كى آئھوں ميں آنسو تر فر لك د ايك بات بتائي باباجان-كيابول ش آب سب کے کیے جوئی کھ تیلی یا کوئی زاتی جمیری آبادی میری بربادی کمیں یہ تو نصلے کا حق مجھے دے وس-"بي كاركاس كى أوازى كى تى-و محکے ہے تو پھر فیصلہ کرو۔ یا توبیہ رشتہ ختم ہو گایا پرتم قاضی ولا کے لیے روانہ ہوگ۔" ابراہیم صاحب نے آئے کوال پیھے کھائی کے مصداق اس

كے ليے دورائے ركھے تو مرك لب سختى سے أيك کے عین مطابق جواب دیا تھا ممراہیم ضاحب

§ 145 2015 ندخواع اكتوبر

توحتان بھی ان کے پیچھے جل مصطرب کیے ہوئے می زیب توسارا راسته خاموشی ہے آنسو بماتی رہی فیں۔وہ ایک لفظ نہ بولی تھیں۔ کمر پہنچ کے وہ سیدھا

اہے کمرے میں جلی می تھیں۔ وہ لتنی بی در جب جاب تنالاؤ نج میں بیٹے رہ تص اور پر تھک کراہاد حیان بنانے کواسٹری میں آ كرفا تليس كمول كے بیٹھ محے تصر مرز بني تش مش یر قابو نبه پاسکے تو کری کی پشت سے س<u>ر ن</u>کا کر آنکھیے میوندلی تھیں۔ یوں بیٹھے آئیس نجانے کتنی در گزر گئی می۔جب دروازے یہ دستک کے بعد جائشہ کی آواز

" آجاؤ بیٹا!" سراٹھاتے ہوئے انہوں نے جواب ویاتودروازه کھول کے جائشہ اندر جلی۔ "كيابات ب ديرى! آپ يمال بين بن اوه

ای این کرے میں لیٹی ہوئی ہیں۔ وہاں کوئی بات تو ميس مولى نا؟ الميس ويصح موسة اس في يريشاني ے سوال کیاتو صغیرصاحب نے اک کمری سانس لی۔

وتم نے کھانا لکوایا ہے؟" "جی میں آب کواسی کے بلانے آئی تھی۔"ان

كيات ليث ويغرب جائشه جران موتى دهرك بولى توصغيرصادب في جكد المحد كفرے موت "چلو أو 'يملے كھانا كھاتے ہيں۔"اے اپ بازد كے حصار ميں ليے وہ وروازے كى جانب برے جائشہ بھی خاموثی ہے ان کے ساتھ جل دی۔ وہ وونوں لاؤے میں واخل ہوئے تو جنان شلوار ليص من أستينس إها تاسير حيول سينج الربا

تفا- انسيس ديم كراس في سلام كياتوده سلام كأجواب تے رک کراہے دیکھنے لگے۔جو آج خلاف معمول

ڈا کننگ روم میں نوریہ پہلے سے ان سب کی منتظر

ودای نمیں آئیں ؟"اس کے سوال یہ حنان کے

"اول ہول 'تہمارے کمرے سے نکلنے کے بعد انہوں نے منع کر دیا تھا۔" چاکشہ نے کری تھینجی۔ اس کی بات پر نور یہ خاموش ہو گئے۔اس نے زیب کی کتنی منتیں کی تھیں کہ وہ تھوڑا ساکھانا کھالیں تگر... مزید کھے کے بغیرسب نے کھانا شروع کیا۔ تودونوں بہنوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کودیکھا۔ یا نہیں ویا*ل کیاہوا تھاجوای اور ڈیڈی دونوں کوہی چیپ لگ کی* 

بهركيابات موئى وبال يدج "اپنامجسس دبائے حنان نے چند کمحوں کے صبر کے بعد سوال کیاتو دو نوں او کیوں نے ہے اختیار ہاہ کی طرف دیکھا۔ و كل بهائي جان كاوكيل آربا ہے۔ ميں نے بيه نكاح م كرنے كافيملہ كيا ہے۔"انہوں نے دھيم ليج ميں جواب والوسب كامارے بي يقينى كے منه كھل كيا-و کیا! "نور کے لبول ہے سرسرا تا ہوا فقط میں لفظ

''سیم۔''اپے شانے پہ کسی کے ہاتھ کا دباؤ اور پے تام کی پکار پہ کمری نبیند سوئے ہوئے سیم کی آنکھ

موں -" مندی مندی آ تھوں ہے اس نے البين وائيس طرف ديكها تقارجهال مارك كمواتقا-اس نگاہ پڑتے ہی سیم کے سوئے ہوئے حواس قدرے

سوری یار! میںنے حمہیں ڈسٹرب کیا۔ کیکن میں اقس جاربا ہوں۔ حمهیں اس کیے جگا کربتارہا ہوں کہ جب م الموتوريشان نه مو-" مارك في نرى سے

> فيبندشعاع أكتوبر 146 2015

READING Seeffon

وكوشش نهيس برحال مين آناب "وه بلك كر این ٹائی لینے کو آھے برمصاب "اور آج شام میرے کزن نے آنا ہے۔ یاد ہے تا "ہاں 'یادہے۔"وہ سیدھا ہو تااٹھ کر بیٹھ گیا۔ الفاكردم لياب تم نے-"اس نے ارك كى پشت كو محوراجو ٹائی کی نائے باندھتے ہوئے مسکرادیا۔ "اجعاكياب- ديمهوذراكيها جمكيلادن نكلاب إبر اور تم يمال بسريس ردے ہو-" الى چھو ركاس فے آئے بروہ کر کھڑی سے بردہ بٹایا تو کمرہ چیکتی روشن سے زردست!" سيم كي تظرين خيلامتين جيلكات آسان پہ ایک بل کو جم سی کئیں۔" یہ تو واقعی باہر " ہاں تو ناشتے کے بعد واک کے لیے نکل جاؤ۔ دیکھویار غلطیال سب سے ہوتی ہیں اور ان کے نہاج بھی ہم سب کو جھلنے رہتے ہیں۔ تم اس عادتے کو بحول كربا هر نظنے كى كوشش كرو-"ولى ... شايدتم تحيك كمدر بهو-"اك كمرى

"شکرے خداکا تہیں میری کوئی توبات ہو ہی آئی
مارک نے اختیار شکر کا کلہ پڑھا۔
" میں آپ جارہا ہوں تم اگر باہر جاؤے نو پلیزاپنے
ماتھ لے جانا۔ " اس نے قربی میزے اپنا ہیل رکھ دیا تو
سیم کی آنکھوں میں ممنو نیت کا احساس از آیا۔ ارک
تیم میں آیک بہترین انسان اور با کمال دوست تھا۔
تیار کرتے ہوئے آپ جو کرز پنے تھے 'ارک کا
تیار کرتے ہوئے آپ جو کرز پنے تھے 'ارک کا
موبا کل اٹھاکر اس نے عاد آ " اپنے والٹ کے لیے ادھ
دوھرہاتھ مارے توباد آیا کہ وہ تو اس راست ہی اس نے
جھین لیا گیا تھا۔ کمری سائس کیتے ہوئے اس نے
چھین لیا گیا تھا۔ کمری سائس کیتے ہوئے اس نے
چھین لیا گیا تھا۔ کمری سائس کیتے ہوئے اس نے

تصدا" خود کو مزید کھے سونے سے روکا تھا اور اندر

مد "اوکے"سیم نے کروٹ لی۔ "نافتے کاساراسلان فرتے میں رکھا ہے۔"مارک نے مطلع کیاتو آئٹسیں بند کیے پڑے سیم کے لیوں پہ مسکرام شدو ڈکئی۔ "اوکے مام ..."اس کے شوخ اندازیہ مارک بھی

"او کے مام ... "اس کے شوخ انداز یہ مارک بھی خوشگوار جرت لیے مسکرا دیا۔ رات کے بر عکس اس کی طبیعت میں خاصی بہتری محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن اس خیال کا ظہار اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ "ہال 'ہال اڑالومیری محبت کا نداق۔" مارک نے قصدا" ہلکے بھیلئے لیجے میں کما۔ سیم کی مسکراہٹ مہری ہوگئی۔

وی۔ "فتم سے یوں دہائیاں دیتے ہوئے میری بیوی لگ ہے ہو۔"

''بکومت''اس کی پشت کو مصنوش خطگ ہے گورتے ہوئے وہ گھوم کربیڈ کی دو سری جانب آگٹ ہوا۔'' بھی ان 'بھی ہوئی۔ نہیں لگ رہاتو جی جناب کو برنس یا نئر نہیں لگ رہا۔۔ ذرایہ تو ہتاؤ۔ آفس کب سے جوائن کرنے کا ارادہ ہے؟''اس کے جل کر کہنے یہ سیم نے مسلم اتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ '' فی الحال تو میرا صرف ریسٹ کرنے کا ارادہ ہے۔'' '' شاباتی ہے! اور کام کون کرے گا؟''اس نے استہزائیہ انداز جس سیم کو دیکھا۔۔

"م ہونا۔" ہے خطائفایا۔
" ہل میں ہوں تا ' ہر مرض کی دوا ۔۔۔ تہیں
سنجالوں 'تمہارے کھر کو سنجالوں 'تمہارے آفس کو
سنجالوں۔ کیوں نامیں تمہیں کودیے لوں سیم ؟" وہ
کلس کر پولا تو سیم نے اپنی تمری ہوتی مسکر اہث کا گلا

"بل به بمی اجما آئٹریا ہے میکی۔" "سیم!"اس کے آتھ میں نکالنے وہ نس دیا۔ "اوکے بلیا کوشش کرنا ہوں ایک دودن تک آنے

المندشعاع اكتوير 2015 147 148

READING

آواز شامل وهن ہوئی تو سیم مبہوت ہو گیا۔ او کے کی آواز بے حد خوب صورت می۔ سیم ناچاہتے ہوئے بھی سُرمیں ڈوب اس گیت کو سننے لگا۔ جوجنگ میں ابين بھائيوں كے ساتھ يجيتى كى داستان سنار باتھا۔ اے بہاڑ کی کمر آلود آنگھوں میرے بھائی کی روح بر گھری نگاہ رکھنا اورجب آسان آگ اوردهو میں سے بحرجائے تم ڈیورن کے بیٹوں کی حفاظت کرتا۔ آگر لیس زندگی کا خاتمہ ہے ت ہم سب کو ایک ساتھ جلنا جاہے اور اگر آج کی رات جمیں مرنا ہے تب ہم سب کو ایک ساتھ مرنا جاہے۔ سیم بے اختیار اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ول جاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکے کے سامنے کھڑا ہو کے اسے ہے۔جواب اگلابند گارہاتھا۔ " آه!اگر مير الوكول كو آج كرناب تومل بھی یقینا " کی کروں گا۔۔"

يم في الي قدمول كى رفتار برهائي-"ہاتھ مضبوظی سے تھام لواور ہم دیکھیں سے بہاڑوں کے اس پاریتوں کو ناریجی ہوتے ہوئے ...

اس کی آواز سنتے ہوئے وہ تیز قدموں سے پارک کا كيث عبور كركيا. "اب مين ديم ربابول آك میا ژول کے اندر مِن دَمِيهِ رَباهُونِ آكِ در ختول کوجلاتی ہوئی..." فك ياته به چلتے ہوئے بالاً خرسیم اس لڑکے کے سامنے آگھڑا ہوا۔ لیکن جو نئی اس کی نظر اڑ کے کے عمرانی 'وہ ایک بل کے لیے ساکت رہ کیا۔ ں 'چوہیں سال کالڑ گااندھا تھا۔ سیم کی آمہ روحول كوجلاتي موتي

ورينك روم كي جانب برجه كيا تعا-الماري من موجود لاكر كلول كريمي تكالمخ يراب احماس ہوا تھا کہ ہیتال سے لے کراب تک مارک ى تمام اخراجات الحائے موے تھا۔ ابنی اس لاروائی يراك از حد شرمندگى محسوس موئي تھي۔ وہ واقعی مارک اور جوزی کی تا صرف داتی بلکه کاروباری ذندكى بھى دسرب كيے موت تعااوريد نادانى اس مزيد زیب سیں دیتی تھی۔ ول بی ول میں خود کو ملامت کرتے ہوئے اس نے

كل سے بى آفس جوائن كرنے كى شانى تھى۔ وہ ایار ممنیث لاک کرے نیچے آیا بلڈنگ سے نکلنے ير مواتح خوشكوار جھو تھےنے اس كاستقبال كيا تھا۔ بے اختیار اک مری سانس تھینچتے ہوئے سیم نے دلچی سے این ارد کردد یکھاتھا۔

آج نجانے کتنے عرصے بعدوہ یوں واک پیر نکلاتھا۔ اور عجیب بات بیر تھی کہ اسے بیر تفریح بہت انجھی لگ ربی تھی۔ حالاتکہ اس سے قبل وہ الی تھی ہوئی تفریحات کو بزرگول عیاروں اور بورنگ لوگوں سے منبوب كياكر تأتفا مكرآج استيارك كى يرسكون اور خو منکوار فضامیں ور ختوں کی سبر چھاؤں یکے 'پرندوں کی آوازیں سنتے ہوئے احساس ہوا تھاکہ مجھی جمی ہر بنگاے سے دور ' کھینہ سوچنا اور دھرے دھیرے بے مقصد قدم المحانا بهي كتنے لطف كاباعث بن سكتا ہے۔ بالآخرده ایک ترتیب کے بنجول می سے ایک يه بينه كيااوراين دونول بالدبيني بهيلادي ي وه اینده میان میں بیٹھا تھاجب قریب یی کسی نے محثاریہ بری خوب صورت دھن چھیڑی تھی۔ وہ بے اختیار چونک گیا تھا۔ سیدھے ہوتے ہوئے اس نے این دائیں ہائیں اور پھر پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا — این دائیں ہائیں اور پھر پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا — این دیکا ہو ۔۔۔ نظ

لهندشعاع أكتوبر § 148 2015

موامس تجيلتي موني

مسجورومزاح تكاراورشاعر كارثونول سے مزين 7 فسٹ طباعت ،مضبوط جلد ،خوبصورت کرد ہوش *እንን*ንን <del>ነ</del> ሩየ ፈናሩና እንንንንን ነ ሩየ ፈናሩና





ال يتى كوي

جاندكر

دلوحثي

أعماكوال

لانحول كالثمر

آواره گردکی ڈائزی سزنامہ 450/-دنیا کول ہے 450/-سغرنامد ابن بلوط كتعاقب بن 450/-سغرتامه ملتے ہواؤ مکن کو جلیے خرتامه 275/-محرى محرى بمراسافر سغرنامه 225/-خاركتدم طتروحراح 225/-أردوكي اخرى كماب

لمتووحواح 225/-جود کام 300/-يحوص كالم 225/-بجوعدكا 225/-ايذكرايلن بوااين انشاء 200/-

اوہنری ابن انشاء 120/-بإتمى انثامى كى لمترومزاح 400/-آب سے کیا پردہ طخروحراح 400/-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

کے دل کو عجیب سااحساس تھیرنے لگا۔اس کی الركے كے جرے كوبغور تك ربى تحييں. ایک شرکوجلاتے ہوئے اورم ولمحدرامون آكر بیا ژوں کے اس اِر ناریجی ہوتے ہوئے اور جھے امیدے کہ تم بھے یادر کھو \_ اس نے گانا حتم کیاتو سیم کے ہاتھ میکا تکی انداز میں مساجاتك ملنه والى داديه وه لاكاليملي جو تكااور بمر

سے تمہاراانعام میں سے سوڈ الر نکال کرنچے کھلے کیس کے بجائے اس کے ہاتھ میں تھائے تو وہ نوٹ کا احساس یا کے مزید

طراديا ورجم لحصوصي بوك

سبات بوچمول آگرتم برانه مانوتو؟ "بیہ شاعری تمہاری این ہے؟"

كمه سكتے ہوكه تم آك كود مله رب ہو ورختوں كو كے الفاظ اور اس كى معندرى دىكھ كر موا تھا۔ نساق تم بيه جانتے ہو کہ جلنا حمل عمل



"اس وقت؟

"بال-میں مہیں تمہارے ٹائم کے لیے ہے کر دوں گا۔"سیم نے اپنی عادت کے مطابق آفر کی تووہ اڑکا

"آب كىيى سراپىيەكى كوئى بات نىيى-" "ارے اس بی کی توساری بات ہے۔" سیم اس غریب اڑے کی بری بات بد مسکرایا۔

"معذرت کے ساتھ سرالین پھر آپ نے اپنا مسكد بيے كے ساتھ مل كركيوں سيں عل كرليا؟ "اور اس کیات یہ سیم لاجواب ہو کے اس کامنہ تکنے لگا۔ آب بولیس سر-میس سن رماموں-

"كيون ناجميارك مين مين كربات كرين؟" ميم كي تجویزیداس نے آثبات میں سملادیا۔ ملے میں لکتا کثار تحجوده زمن يهجه كالوسيم باختيار بي اس كي مدد كو

" تمارا نام كيا بي "كثار كيس مي بند كرت ہوئے اس نے ایک نظراس لڑے کو دیکھا جو ایک طرف رمحي الني وائث جعرى الفاكر كعول رباتفا "مائكل-" چوري كول كي اس فياته آم برسمایا۔ سیم کیس اے پڑا کراٹھ کھڑا ہوا اور پھردونوں

سفید چیزی کی تک تک اور مائکل کابنا سی چیزے الرائے بری سوات سے آمے برهنا اسم کو جران کر رہا تھا۔ کسی نابینا محض کے ساتھ قدم سے قدم ملاکر <u> ح</u>لنے کا یہ اس کا پہلا اتفاق تھا۔ اور بیر پہلا اتفاق ہی اس باس تبسری آنگی کی وضاحت کر حمیا نفا<sup>م جس</sup> کی قویت بنائی اس اندھے کو راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو كفنح كم طافت عطاكر رى تقى بيول كدوه اندها بوكر مي اندها نهيس رما تقابه اور وه آنگھوں والا ہو كر بھي

ومثالیں کیے دے رہے ہو؟"اس کی بات یہ وہ لڑکا

" تے شک میں نے نہیں دیکھا۔ لیکن ان دونوں

کےبارے میں سانوے ناسر۔" "اور آگر بالفرض تم نے آگ کے بارے میں مجھی

" تو پھرجب مجھی میرا آگ ہے واسطہ پڑتا اور وہ میرے جم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچاتی تومیراشعور ازخود مجھے خبردار کردیتا کہ یہ چیزجو بھی ہے 'باعث آزار ہے۔اور اگر مجھے دوبارہ اس درد ماس جلن سے بچتا ہے توجی اس سے دور رہنا ہو گا۔"وہ رسان سے بولاتو سیم

ی تمهارابرا تجربه تمهارے شعوری آنکھ کھولنے كاباعث بن جاتا؟"

"بالكل سراجوباتين عام آنكصين نهيس د مكيمياتين وا شعور کی آنکھ و کھے لتی ہے اور جب بیا کسی چیز کا تجزیبہ ارتی ہے تو بھرعام آ جھول کی طرح کسی بھی بوائث کو

یعنی اس کے تجربیہ میں غلطی کی مخبائش نہیں موتى-"سيم كلويا كلوياسابولا تواركامسراويا-"بالكل!"اس كىبات يا سيم أيك بل كوخاموش مو کیا۔اس کے زئن میں اپنی سوچیں اینے احساسات گردش کرنے <u>لگ</u>ے افتیاراس کی نظریں پرسوچ انداز میں سامنے کھڑے لڑتے یہ آٹھری۔جوشاید اس کی اس معالمے میں مدد کر سکتا تھا۔ لیکن اس کی تمجم میں نہیں آرہاتھاکہ وہ بات کو کس پیرائے میں

اجعاایک مئلہ ہے۔"اس نے گفتگو کا آغاز کیا اور تعجی ایک طریقداے فورا سے سوجھ گیا۔ کیوں نا نے اے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ

المندشعل اكتوبر Section

"ابیا ہے انگل کہ میرا ایک بہت قری دوست قسمت ہے ہمر۔" ہے۔ "سیم نے کھنکھارتے ہوئے بات شروع کی۔ "کیا؟" سیم نے چرت ہے اسے دیکو

"اس کی زندگی اور شخصیت دونوں میں کسی چیز کی
کوئی کمی نہیں۔ لیکن پچھلے دنوں اس کے ساتھ آیک
حادثہ پیش آیا تھا۔ جس نے بعد اس کا زندگی کو دیکھنے کا
انداز ہی بدل گیا۔ اس حد تک کہ وہ اپنے اس انداز فکر
سے خود ہی گھبرانے لگا۔ "مائیل نے یک لخت ہاتھ اٹھا
کرا سے روکا۔

" المحتى كراس كالمياب زندگا اجائك گھائے كے سودوں سے تعبير ہونے كئى۔"
"ہاں ايبا بى ہونے لگا۔" اس نے بوجس لہج میں ائدى۔ ائتیل بے اختیار چونک گیا۔
" ایک بات بتائیں سر۔ یہ سوچیں آپ کے دوست کے لیے بریشان کن سمی۔ لیکن ان کے بارے میں اس کادل کیا کہتا ہے؟"
بارے میں اس کادل کیا کہتا ہے؟"
کے وہ اعتراف کر لیا جو وہ رات تک خود سے کرنے کو تیارنہ تھا۔" اس کادل جانیا ہے کہ یہ سوچیں غلط نہیں تیارنہ تھا۔" اس کادل جانیا ہے کہ یہ سوچیں غلط نہیں ہیں۔" اس کابات پہمائیل مسکر ادیا۔
ہیں۔" اس کابات پہمائیل مسکر ادیا۔

"کیا؟" ہمنے حرسے اے دیکھا۔ "بالكل سريه حادث في الوفت اس كي ليدانيت كا باعث سى-كين بيدوه براتجريه ي جس فاساس كى غلطيول كوديكھنے والى آئكھ عطاكى بيال خواب غفلت بكايا ب- جس سا أكروه نه جاكتاتو شايد زندگي كي آخري سانس تك غلط راه په چلنار متا۔ اپنی غلطیوں کو 'وقت رہتے ہوئے 'سدھارنے کا یہ موقع قسمت كتف لوكول كوديق ب سري اس نے سوال الهاما توبغوراس كى بات سنتاسيم ساكت مو كميا-اس مجید تواس نے سوچاہی نہیں تھا۔ " ہم اندھوں کو جب ہمارا شعور کوئی سیق سکھا تا تو ہم اس سبق کو کرہ سے باندھ کیتے ہیں ، كيونكه أكر بم ايما نيس كريس مح تو دوباره تموكر کھائیں کے ... ہم خواہشات کے پیچھے بھا گناافورو ہی میں کر علتے سر عارے اندھرے ہمیں اس بمادری کاجازت میں دیے اور آپ کی روشی آپ او کول کو ڈرنے سیس دی۔ اور سی ساوری آپ کی علطی ہوتی ہے ہمیونکہ خواہشات کویانے کی طلب سب پہلے عقل کو ارتی ہے اور عقل کا اندھا آنکھ کے اندهے سے زمان بری تھو کر کھا تا ہے۔ آپ کا دوست غلط نفا اس کے بیا تھوکر کھائی۔ نیکن اس تھوکرنے اس کی عقل کی بینائی لوٹادی جوسب کودایس نہیں دی جاتی۔اس کیے وہ سے میں ایک خوش قسمت انسان ہے۔بس اسے چاہیے کہ اس سبق کو اب کرہ سے باندھ لے اور اپنی صحیح سمت کا تعین کر لے کیونکہ قسمت اس کے ساتھ ہریار اتن ہی نری سے پیش آئے بیر ضروری نہیں ہے۔ "اور دم سادھے بیٹھے سیم کے اردگرو محزری رات کے اندھرے میں وستک

المندشعاع اكتوبر 2015 151

تے ؟ یہ کمال کی کوڑی کمال آلی تھی؟ جرت ہے سوچتے ہوئے اس نے بے بیٹنی سے بلکس جمیکی تھیں۔ تعمی ایک اور توازاس کے آس باس ابھری تھی۔اس کی اپنی تواز۔

"جس دن ای آرندوں " ای خواہشات کے پیالے کو تو اوٹ وی اس دن دندگی تم پر حقیقت کے دروازے کھول دے گی۔ "اور دہ تا سمجی کے عالم میں بولنے والے کاچرو تھے گیا تھا۔

الی آج بهاس خلی پارک کے بیخ پہ ایک اور سے خص کے برابر بینے اے اوا ک این مشکل جملوں کو بخصے کی مطاحیت عطاکر دی گئی تھی۔ فرق سرف انتا تھا کہ اس نے پہ پالہ خود نہیں توڑا تھا بلکہ اس نے پہ پالہ خود نہیں توڑا تھا بلکہ دیا تھا۔ نے خود آئی بالے کو چکٹاچور کر دیا تھا۔ تو کا سلان کردیا تھا۔ تو کی اس نے کا سلان کردیا تھا۔ تو کی بالی جو شرف کے اس نے انکیل کی طرف دیکھا تھا۔ کو کی بالی بوری جو سے اس نے انکیل کی طرف دیکھا تھا۔ مسلم کو بہلی باراس کے چرے پہر موجود سکون کا احساس میں کو بہلی باراس کے چرے پہر موجود سکون کا احساس میں ایک بوری کے باوجود انتا سکون! ان دونوں کا جو ان میں بوری کے باوجود انتا سکون! ان دونوں کا جب سے احتامات جگا گیا تھا۔

ال میل دو بھی آیک ہی چرے پہر سے جسم کے اندر ہوئے جب سے احتامات جگا گیا تھا۔

" ابی خوش شمتی کا تیمین کرتا چاہ دیا ہوں۔ یہ جب سے احتامات جگا گیا تھا۔

حساب نگا چاہ رہا ہوں کہ جسنے اس کی کیا قیمت ادا

کس جائے ہی نے اپنا در واکیا تھا۔ اپ ساتھ برتی جانے والی اس مختی یہ اس کا مل ملال سے بحر کیا تھا۔ اس کی بات یہ اکٹیل نے اک ممری سانس لی۔ دہ شروع میں ہی جان کیا تھا کہ یہ اس کے کسی دوست کا

كى ہے؟" وہ موت كے مند سے واليس آيا تعلد تب

میں بلکہ خوداس کامسئلہ ہے۔ "قبت؟ آپ کو ہا بھی ہے کہ قدرت غلا کاموں کی صحیح کن قبیتوں پر کرتی ہے؟" بنا چھے جنگ اس گے استنزائیہ انداز میں سوال کیا توسیم کا سرخود ہہ خود

"اگر آپ کی قسمت میں زندگی بھرکی کوئی معندری نمیں لکھی گئی۔ آپ کے مال و دولت اور رہے میں کسی قسم کی کوئی کی واقع نہیں ہوئی اور آپ کے ہاروں کو آپ سے چینا نہیں گیاتو بقین مانین سر! آپ کویہ خوش قسمتی قدرت نے یو نمی دان کی ہے۔" اور اس کی بات سنتا سیم ایک جھرجھ بی لے کررہ

" واقعی! اگر ان میں سے کوئی ایک چز بھی ہاوان کے طوریہ بھرنی پڑجاتی تو؟ "یکا یک اسے خود کو ملنے والی تکلیف آیک ہاکا ساجھٹکا گلنے کلی اور ساتھ بیشا نوجوان ستر اسی سالہ درویش۔ بھلااسے یہ آگاہی کہال سے مل تھری

"اتنی تیمونی ی عمریں تم اتن کمری باتیں کیے کر لیتے ہومائیل؟"وہ ای حرت کو زبان دینے سے خود کو روک نہایا تھا۔ اس کے سوال پیمائیکل بنس پڑا۔ "شعور کا عمرے کوئی تعلق نہیں ہو یا سر۔"اور

سیمای جلب کیل ساہو کیا۔ روسیح کمہ رہے ہو۔ورنہ اس وقت میں تمہارے برابر جیٹیا یہ سوال نہ پوچھ رہا ہو یا۔"اور اب کی ہار بائیل کا قتقہ ہے اضار کو بجا اٹھا۔اس کی ہنسی سیم کو علم مسک اور میں کا تھا۔

المن المراجعية بجوار كالمن فيزكا حاب لكاناي ب تواس بات كاحماب لكائين كه أكر آب ني خلط في لي نه كيه موت تب آب كيا كلوت اوركيا پات جھے يقين ہے آب كو بہت ى الجعنوں كے سرے مل جائيں محمد "وہ نري ہے بولا۔

"ہوں۔ شایر تم محک کمہ رہے ہو۔" سیم نے
اک مری سائس لیتے ہوئے ممنون نظروں سے اس کی
طرف دیکھا۔ " میرے پاس الفاظ نہیں ہیں مائیل ا
جن میں میں تمہارا شکریہ اداکر سکوں۔ میری اس
تکلیف میں تم نے کس طرح سے میری مدک ہے تم

المدفعال اكتوير 2015 152

त्रमधीना

" ہاں سارا ملک یی تو چلا رہا ہے" خفگی ہے بردبرطاتے ہوئے انہوں نے چائے کا کپ اپنی جانب سرکایا۔ ان کے چرے کا غیر معمولی تناؤ ان کی ذہنی کیفیت کا ترجمان تھا'جے جائشہ اور نوبرہ نے ہا آسانی محسوس کر لیا تھا۔ مگر کچھ کھنے کی ہمت دونوں میں نہ مخسوس کر لیا تھا۔ مگر کچھ کھنے کی ہمت دونوں میں نہ مخس

ناشتے ہے فارغ ہو کے وہ تیار ہو کر آفس چلے آئے خصر اپنی پی اے سے دن بھر کاشیڈول سنتے ہوئے بھی ان کا دھیان مسلسل ابراہیم صاحب کی طرف تھا۔ ایسے میں حنان اندر داخل ہوا توان کا سارا غصہ اس کی حانب منتقل ہو گیا۔

جانب منتقل ہو گیا۔ "کمال نتے تم؟"پی اے کے کمرے سے نکلتے ہی انہوں نے سخت نظروں ہے اس کی طرف دیکھا جو بو جھل قدموں سے چاتاان کے مقابل آبیٹھا تھا۔ "سائٹ مقا۔"

"اتنی مبخ وہاں کیا کرنے کئے تھے؟"ان کے سوال پر حتان کے لیوں یہ چھکی می مسکراہث پھیل گئی۔ " روننی۔"وہ آہنگی سے بولا توصغیرصاحب چونک

سے۔ "جہیں کیاہواہے؟"غورے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے قدرے نری سے پوچھا۔ "کچھ نہیں۔" بیپرویٹ تھماتے ہوئے اس نے

تقریل چراهمی۔ "حتان! مجھے مزید پریشان مت کرد۔" "ای لیے تو کمہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہوا۔ "جبنجلا کراس نے پیپرویٹ کوچھوڑ کے ان کی طرف دیکھا۔ "حتان!"ان کے غصے شیخے پر اس نے ایک میں مصافر ا

"هی مرکوانی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں ڈیڈ " ان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کویا صغیرصاحب کے اعصاب پریم کرادیا تھا۔ دی اعتمال کی شرید کی استعمال کے اعتمال کی میں کا دیا تھا۔

"کیا؟ "انہوں نے بیقنی سے بیٹے کاچرود کھا۔ "میں میں مرے محبت کرنے نگا ہوں ڈیڈ۔" محکتے ہوئے اس نے اپنی بات کمل کی۔ تو صغیر "آپ کی یا آپ کے دوست کی سر؟" وہ شرارت ہے بولا توسیم لحظہ بھر کو تفتیکا اور جیسے ہی اسے اپنی ہے وقوفی کا احساس ہوا'وہ شرمندگی ہے سرخ چرو کیے ہس پرا۔ پرا۔

\* د میں تنہیں تج میں بھی نہیں بھولوں گابروٹس۔" اس نے ائیکل کے بازویہ دوستانہ انداز میں مکامارا۔وہ بھی مسکرادیا۔ دومہ تھے میں " درمہ تھے میں مہال سے سے

بھی مسکرادیا۔ "میں بھی سر۔" اور زندگی میں پہلی بار سیم کی آنکھوں میں کسی کے لیے حقیقی ستائش آن ٹھھری تھی۔

###

اگلی میج "قاضی ولا" میں اسے ساتھ ہو جھل ی خاموشی لے کر طلوع ہوئی تھی۔ گزری رات بہت سے لوگوں نے آنکھوں میں کائی تھی۔ ایسے میں اعظے دن نہ تو گھر میں علی انصبح کی چہل پہل تھی اور نہ ہی ناشتے کی میز پر معمول کی رونق۔ ہر کوئی خاموشی سے اپنی اپنی پلیٹ پہ جھکانا شے میں مصوف تھا۔ '' حمان نہیں اٹھا؟'' صغیر صاحب نے ملازم کے ہاتھ سے اخبار لیتے ہوئے سوال کیا۔ ہاتھ سے اخبار لیتے ہوئے سوال کیا۔

"کمال گیاہے ؟ "صغیرصاحب کے ساتھ باتی سب نے بھی جو تک کر ملازم کی طرف دیکھا۔ " پیا نہیں تی۔ "اس کی لاعلمی پہ صغیرصاحب کی پیشانی بربل بڑھئے۔ " پہ لڑکا بھی تا ۔۔۔ جاؤ فون لے کر آؤ۔" ان کی ہرایت پہ ملازم اسکلے ہی لیجے کارڈلیس لے آیا۔ نون ہاتھ میں لے کر انہوں نے حتان کا نمبرملایا۔ لکین متواتر تیل کے باوجود جب دوسری طرف سے کل ریبیو نہیں کی گئی آوانسیں غصہ آگیا۔ " حد ہوتی ہے لا بروائی کی۔" فون میز پہ پینچتے ہوئے انہوں نے زیب بیٹم کی طرف دیکھا۔ انہوں نے زیب بیٹم کی طرف دیکھا۔ " سے قل مت کریں۔ معرف میں مجاکمیں ۔"

المندشعاع اكتوير 2015 154 P

ے اپی جگہ ہے اٹھ کھڑا ہوا۔

"میں بھی آپ کی ساتھ چل رہا ہوں۔"اس نے جیب سے گاڑی کی چابیاں نکالیں۔ صغیر صاحب اثبات میں سرملاتے ہوئے اس کے ساتھ چل دیے۔

وہ دونوں ہیتال کے ایم جنسی وارڈ میں پنچ تو زیب اور جائشہ پنچ چکی تھیں۔سب کو کورٹیور میں وکھے کروہ تیز قدموں سے ان کی جانب چلے آئے۔

انہیں دیکھ کر ابراہیم صاحب اور ردتی ہوئی زیب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی ریب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تیب پنچتے ہی صغیرصاحب میں کو ہوش آیا ؟" قریب پنچتے ہی صغیرصاحب نفی میں ال کیا و شقار سے ابراہیم ملک کاسر نفی میں ال کیا۔

نفی میں ال کیا۔

"ایمی نہیں واکٹرز ہوش میں لانے کی کوشش کر ایس کی کوشش کر اس کی کوشش کر ایس کی کوشش کر ایس کی کوشش کر ایس کی کوشش کر ایس کوشش کر ایس کی کوشش کر ایس کی کوشش کر ایس کی کوشش کر ایس کی کوشش کر ایس کو کھڑی کوشش کر ایس کی کوشش کر ایس کی کوشش کر ایس کو کھڑی کوشش کر ایس کی کوشش کی کوشش کر ایس کی کوشش کر ایس کی کوشش کر ایس کی کوشش کو کھڑی کوشش کی کوشش

رہے ہیں۔ ''اچھا ہے۔ نہ ہی ہوش میں آئے ڈاجھا ہے۔'' کری پر جیٹی انجم اپنے آنسوصاف کرتے ہوئے ذہر خند کہتے میں بولیں۔ سب نے بے اختیار ملیٹ کران کی طرف دیکھا۔

الله و کیولیا ای ضد کا بقیجہ آپ دونوں نے عمیری کی کواس مال تک پہنچانے والے مرف اور مرف آپ دونوں ہیں۔ "ابراہیم صاحب اور صغیر قاضی کی طرف دیکھتے ہوئے دہ غصے سے مرخ چرہ لیے بولیس تو دونوں نے نظریں جرالیں۔ جبکہ زیب بیٹم کے آنسووں میں شدت آئی۔

"اب کیوں نظرین چرارہے ہیں آپ لوگ ہمیں تا ڈاکٹرزے کہ لگائمی اے زہر کے استجاثی کاکہ گلو خلاصی ہو ہم سب کی۔"ایک جھٹے سے اٹھ کروہ ان کے مقابل آگھڑی ہوئمیں۔

"انجم بليز\_"ابراتيم صاحب نيان كالم تعامنا علاملين دوب اختيار بيجي بنيس-

جہا یہ نوہ ہے میار بیچے ہیں۔ "مت جپ کروائیں مجھے ابراہیم۔ مت جپ کروائیں۔"ان کی آنگیس پھرے برہنے لکیں۔ "آپ کو کیا ہاوہ بچی دن رات کس عذاب سے گزر ری ہے۔ وہ کتنی تکلیف میں ہے آپ کو کیا خبر!" سادبی پیٹائی پل پڑکئے۔
" تہمارا دماغ تو تھیک ہے ؟" ان کی خشکیں نظروں کے جواب میں وہ محض شانے اچکا کررہ گیا۔
" حد ہوتی ہے ۔۔۔ کتنی آسانی سے تم نے اتنی برسی کمہ دی۔ تنہیں معلوم بھی ہے کہ اس فضول کوئی کا کتنا برا تھیجہ نکل سکتا ہے؟" اس کی خود غرضی انہیں مختعبل کرئی تھی۔
مشتعبل کرئی تھی۔

"کوئی برا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اگر آپ اس بات کو اپی خواہش کمہ کے سب کے سامنے رکھیں گے۔" حتان نے اپنے ارادے سے انہیں آگاہ کیا تو صغیر صاحب بری طرح بدک گئے۔

"ہل میرادماغ خراب ہے تا۔ جومیں بیبات کمہ کر اگلوں کو انی نیت برشک کرنے پہ مجبور کردوں۔ وہ تو سی کمیں محے تا۔۔ "اجا تک ان کاموبا کل بجنے لگاتوان کی بات ادھوری رہ گئی۔ اسکرین پہ گھر کا نمبرد کھے کے انہوں نے فون کان سے لگالیا۔

''سلو!"لیکن دوسری طرف زیب بیگم کی بھرائی ہوئی آواز س کے دہ پریشان ہو گئے۔ ''سب ٹھیک تو ہے زسی ؟''ان کی بات پہ حتان نے چونک کرباپ کی طرف دیکھا۔ ''جونگ کرباپ کی طرف دیکھا۔

''کیا!'' دو سری طرف سے تفصیل س کران کے منہ سے فقط بی نکل بایا تھا۔ منہ سے فقط بی نکل بایا تھا۔

"بال تعلی ہے۔ آم دول ڈرائیور کے ساتھ نکلو۔ میں سیدها ہاسپشل آ نا ہوں۔ کون سے ہاسپشل ش ہے؟"اور حتان پریشانی سے سیدها ہو بیشا۔ "میں پہنچا ہوں۔ تم فکر مت کرو۔"انہیں تسلی دیتے ہوئے انہوں نے عجلت میں فون بند کیا۔ "میر بخار کی حالت میں سیڑھیوں سے کر کر ہے ہوش ہو گئی ہے۔ اسے ہمپتال لے سے ہیں کیونکہ اسے ہوش نہیں آرہا۔"جلدی جلدی نیمبل کی دراز لاک کرتے ہوئے انہوں نے پوری تفصیل حتان کے سوش کراری توقع بھی تھر آگیا۔

"او گاؤ۔ کمال کے کر کئے ہیں اسے ؟ "جوابا مستقیر ساحب نے شمر کے مشہور ہیتال کا نام کیا تو وہ تیزی

المد شعاع اكتوير 2015 2015

READING



باپ کے خلاف جا کے سوزی سے شادی نہ کرتا۔
سوزی کے عشق میں اس نے برے کارنائے انجام
دیے تصابیح مال باپ سے لا تعلقی افتہ یار کی تھی۔
ابنی ایک الگ ریاست قائم کی تھی جس کا وہ تھا
وارث و مختار تھا۔ لیکن کیا یہ سب اس نے تج میں
مرف سوزی کی خاطر کیا تھا؟ کیا سوزی حقیقت میں
سوال کیاتو سیم نے اپنانچلالب وانتوں تلے دیالیا۔
سوال کیاتو سیم نے اپنانچلالب وانتوں تلے دیالیا۔
میں کیاتھا۔ کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے تھا 'جو اپنا پہلا
میں کیاتھا۔ کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے تھا 'جو اپنا پہلا
میں کیاتھا۔ کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے تھا 'جو اپنا پہلا
میں کیاتھا۔ کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے تھا 'جو اپنا پہلا
میں کیاتھا۔ کیونکہ وہ ان انہاؤں پر جیجات۔ جن کی اگر نفی کی
جائے تو وہ خود سری اور سرد مہی کی انہاؤں کو پہنچ
خاس میں رہتا۔ حتی کہ ایپ پیدا کرنے والے کو پہنچ
خول جائے ہیں اور ان انہاؤں پہ انہیں اپنے سوا کوئی یاد
جائے ہیں اور ان انہاؤں پہ انہیں اپنچ سوا کوئی یاد
جائے ہیں ور ان انہاؤں پہ انہیں اپنے سوا کوئی یاد

ان کے ساتھ بھی ہے، افا۔ سوزی توبی آئے۔

بہانہ بنی تھی۔ ورنہ اصل جنگ تواس کی اناکی تھی ہے۔

اس کے باب نے چیلنج کرنے کی غلطی کردی تھی۔ نیج
میں وہ ہر رشتے کی میز بھول کیا تھا۔ وہ بنا سوچ ' بنا

مرف بریاد اور ایسا کرتے ہوئے اسے کتا سکون ' کتا
مرف بریاد اور ایسا کرتے ہوئے اسے کتا سکون ' کتا
مرف بریاد اور ایسا کرتے ہوئے اسے کتا سکون ' کتا
مرف بریاد اور ایسا کرتے ہوئے اس شرمندگی ہو رہی
مرف بریاد اور ایسا کرتے ہوئے اس شرمندگی ہو رہی
مرف بریاد اور ایسا کرتے ہوئے اس شرمندگی ہو رہی
مرف بریاد کی استحق تھے ؟ ول نے دو سرا سوال اٹھایا تو
سلوک کے مستحق تھے ؟ ول نے دو سرا سوال اٹھایا تو
سلوک کے مستحق تھے ؟ ول نے دو سرا سوال اٹھایا تو
سیم نے مارے اذبیت کے اپنی آنکھیں تخی سے بند کر

اور مجمی اس کی بند آنکھوں کے پیچھے اس کاخواب ایک جھماکے سے روشن ہوگیا۔ بھوک 'کتے 'بھائے قدم 'مددکو کھلنا دروازہ اس کے قدموں کا دہلیز کو چھونا اور اس کا اس مدد کو محکرا دینے کا غلط فیصلہ۔ بیعنی وہ دروازہ۔وہ پناہ گاہ۔ آن واحد میں "کیوں نمیں۔ سب جانتا ہوں میں تب ہی آو۔ "

" کچھ نمیں جانتے ہی توافسوس ہے کہ آپ کچھ نمیں جانتے " انہوں نے ایک سلکتی نظر حنان پہ ڈالی۔ تواس کی تیوری پہلی پڑگئے۔ لیکن چو نکہ وہ اس وقت کچھ کھے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ اس لیے خاموش کھڑا صبط کر تارہا۔

''بن میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔۔ آج کے بعد مہر کی زندگی کا ہر فیصلہ وہ خود لے گی۔ ہم میں سے کوئی بھی اس سے کسی بھی معاطمے میں زور زبردستی نہیں کرے گا۔''

وہ دو نوک کہے میں بولیں تو ابراہیم صاحب سمیت مساحت ماموش ہو گئے۔ کیکن حنان کی آنکھوں سے جھے چنگاریاں می نکلنے لگیں۔اس نے ایک کھاجانے والی نظرا بھم کی ڈالی اور لب بھینچے تیز قد موں سے کوریڈور کے دو سری جانب آ کھڑا ہوا۔
'' یہ لڑکی۔!''اس کابس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اندر جانے کی مرکی زندگی کا خاتمہ کرڈالے۔

دونوں بازد سرکے نیجے رکھے وہ بیڈیپ جت لیٹا چھت کو دیمے رہاتھا۔ اسے کمر آئے گھنٹ ڈیڑھ ہوئے کو تھا گراس کا ذہن ناصال پارک میں 'اپنی اور مائیل کی ہونے اس کے چھلے کئی دنوں کا ذہنی تناؤ ہوا میں دھواں بن کے عائب ہو گیا تھا۔ اس کے چھلے کئی دنوں کا ذہنی تناؤ ہوا میں دھواں بن کے عائب ہو گیا تھا۔ اب اے اپنی سوچ اے اندر سے مضبوط کر گیا تھا۔ اب اے اپنی سوچ میں آنے والی تبدیلی سے نہ تو گھراہٹ محسوس ہوری میں آنے والی تبدیلی سے نہ تو گھراہٹ محسوس ہوری مقال کو بلا تھا۔ اور سود جھک سوچے گیا تھا۔ تکتے سے نکتہ نکالٹا گیا تھا۔ اور سود وزیاں کے وہ کھانے جہنیں ہائیل نے کھولنے کا مشورہ وزیاں کے وہ کھانے ہے تھے۔ دیا تھا از خود کھلتے ہے گئے تھے۔ دیا تھا کہ آج جس مقام پہ وہ بالکل اگیلا کھڑا تھا وہ وہ ہاں ہرگز نہ ہو بااگر جووہ استخمال

المارشعاع اكتوبر 2015 156 <u>156</u>



# باک سوسامی فائٹ کام کی پھیل Elister Sully

- UNUSUES

پرای ئیک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



www.Paksociety.com

ملال برم کیا تھا۔ خاص کر صغیر صاحب کا۔ جو اس سارے حادثے کا ذمہ دار خود کو مجھتے ہوئے ہے حد دلگرفتہ ہو گئے تھے زیب 'انجم اور ابراہیم صاحب ہ ان تینوں کا سامنا کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ان کے احساسات سے زیب باخوبی واقف محصم سے

وہ ان کے شوہر تھے اور وہ ان کے مزاج کے ہردنگ

سے واقف تھیں۔ اس وقت کون میاب ان کے دل

کو کلی تھی 'زیب انجھی طرح جانتی تھیں۔ لیکن اس

بار وہ چاہ کر بھی ان کا بوجھ نہیں بانٹنا چاہتی تھیں۔
کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ ان کے اندر آپ فیصلے کی
سٹینی اور برصورتی کا جو احساس جاگا ہے وہ قائم رہے'

ماکہ دوبارہ ان سب کی زندگیاں حتان کے ہاتھوں

کھلونا بنے سے محفوظ رہیں۔

000

مارک نے تیسری بارا بنائیل نمبر ملایا نفالے کیکن اس بار بھی مسلسل جاتی بیل کے باوجود جب دو سری طرف سے سیم نے فون نہیں اٹھایا تو اس نے ہاتھ میں بکڑا ریبیور پریشانی سے کمیڈل یہ پیٹھ دیا۔ دی نصور میں میں میں شاخصر سرای بالسان کرتے

وی آمیب ہے۔ ۔ "غصے سے لیب ٹاپ بند کرتے ہوئے اس نے اپنی سکریٹری کوبلایا۔ وشعیں تعوثری دیر کے لیے باہر جارہا ہوں جینی۔ تم پلیز بعد میں مہنج کر لیتا۔ "وہ اپنی جگہ ہے مجلت میں اٹھا اور پھراس تیزی سیام نکل گیا۔

سنیم کے گھر کی طرف گاڑی دوڑا نے ہوئے وہ خاصا جنور یا ہوا تھا۔ یہ ساری چویشن دان ہہ دان اس کے لیے مشکل ہوتی جارہی تھی۔ جہاں ایک بل کو اسے لگنا کہ سیم کی طبیعت سنبھل تی ہے 'وہیں انگلے لیے کوئی نہ کوئی بات اسے اپنی رائے بدلنے یہ مجبور کر وہی۔ اب مجی اسے مہ مہ کر سیم کے حوالے سے مختلف واسے پریشان کررہے تھے۔ ایسی ہی الجھی ہوئی سوچوں میں گھراوہ بالاً خرمنرل یہ آپنچا تھا۔ سوچوں میں گھراوہ بالاً خرمنرل یہ آپنچا تھا۔

بن كا كمشدہ حصہ اپی جگہ ہے آ کے بیشا توسیم کی جنگھیں ایک جھٹکے ہے کھل گئیں۔ اس كامطلب كرآكروهاس ورواز عسائدر واخل مو جاتا تو خواب اور حقيقت دونول مي مر مصيبت سے امان پاجا تا۔ ليكن وہ اس دروازے كو كھلا چھوڑ کے واپس لوث آیا تھا۔ بھوکے کتوں کے درمیان بردصة اندهرول كورميان اوربالا خركجرے كاؤهر اس كامقدر بنا تها-خواب ميس جهي اور حقيقت ميس بھی۔ یعنی وقت نے اسے اور اس کے بیصلے کو غلط ثابت كرديا تفااوراب غور طلب بات بير تقى كه آكروه غلط تفاتواس جنگ میں سیح کون ثابت ہواتھا؟اس کے مل نے تیسرا اور اہم ترین سوال اٹھایا توسیم کو آپ قد موں کے نیجے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ "او خدا نتین! کم از کم بیه نتین-"کبوتر کی طرح آنكيس بذكي اس جيسا خورست شايدا بي وش میں پہلی بار اوپر والے کے سامنے کو کڑایا تھا۔ لیکن قبوليت كي كفري كزر چكي تقى-برنل كمل مو كيا تفااور تصور بند بلکوں کے پیچھے بھی واضح تھی۔۔اس کی سب سے بری علطی کی تصویر - واضح اور شفاف اس کے سامنے رکھ دی گئی تھی۔

000

قربا ایک محضے کی داکٹر میروہوش شلائے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن چونکہ اس کی ذہبی حالات انہیں خاصی الجمی ہوئی گئی تھی۔ اس لیے انہوں نے اسے نیز کا انجاشن لگا کے سلادیا تھا۔ ویسے بھی سیوھیوں سے کرنے سے اسے انجمی خاصی چونیں آئی تھیں نہوڈاکٹرز نے اسے انجمی خاصی اسپتال میں رکھنے کافیصلہ کیا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے پر حتان کے سوا بھی نے اس کے ہوش میں آنے پر حتان کے سوا بھی نے

اس کے ہوش میں آئے پر حنان کے سوا مہی ہے شکر کا کلمہ پر معاقداس اطلاع کے بعد حنان دہاں سے نکل میں تھا۔ اس کے لیے مزید دہاں رکنا مشکل ہو کیا تھا۔ سوئی ہوئی مہر کے چرے اور جسم کے مخلف حصول یہ کئی جوٹوں کے نشان اور نیل دیاہ کے مجملی کا

المد شعاع اكتوبر 2015 157

READING



کاضبط جواب دے گیا۔ "سنو۔خود سنو۔ تم کیا کمہ رہے ہو۔ کیا یہ نار مل گفتگوہے؟"اس کے سوال پیہ سیم لحظہ بھر کو تھم سا گلا۔

"وہ عورت صرف میراپیہ اور میری قیمتی چیزس چرا
کر نہیں بھاگی 'بلکہ وہ جھ یہ میری او قات اور میری
عقل کی حقیقت واضح کر کے بھاگی ہے۔ اس کے
جوتے کی نوک نے جب جھے یہاں۔" ہیم نے اپنی
پہلیوں کو چھوا۔ " یہاں ضرب لگائی تھی ناتو درد ہے
نیادہ ذلت کے احساس نے میرے روم روم کو بھگو دیا
تھا۔ آنسو 'خوف اور درد کا ملا جلاذا گفتہ کیا ہو تا ہے یہ
اس رات میں نے جانا تھا اور ہے بھی کیسی بساند بھری
کیفیت کا نام ہے' اس کا احساس جھے اس کی جانے کے
کیسے کا نام ہے' اس کا احساس جھے اس کی طرح
کیفیت کا نام ہے' اس کا احساس جھے اس کی طرح
کیفیت کا نام ہے' اس کا احساس جھے اس کی طرح
میر برگر کر ہوا تھا۔۔۔اور تم کستے ہوکہ میں پہلے کی طرح
میر برگر کر ہوا تھا۔۔۔اور تم کستے ہوکہ میں پہلے کی طرح

شدت جذبات سے کی آواز گھٹ ی گئی تھی اور مارک وہ توجیے بلکیں جھیکنا بھول گیاتھا۔ "جسپتال کے بستریہ "کمری تنائی میں "سوتے جامحتے مرکحہ 'مریل میں نے اپنی سو کالڈ کامیاب زندگی میں کامیابی کو یا گلوں کی طرح خلاش کیا ہے۔ اپنا احتساب کیا ہے اور تھیجہ پتا ہے کیا نکلا ؛ ۔ ٹوئل فيلينو (بالكل ناكام) كمهليك لاست (ممل نقصان) اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے" میں زندگی میں اپنی آرندوں کے پیالے کو بھرنے میں اتا مکن اتناكم رباكه جب بياله ميرب باتق على بحوث كرنونا توسوائے تنائی اور حتی دامنی کے میرے پاس کھھ بھی سيس بيا- ميس في النا يرسيق الايد ان ب معنى خوامشات کی نذر کردیا ... دیمونم خودد میموب اس نے کاؤج یہ رکھالیپ ٹاپ اٹھا کے مارک کی نظروں کے

۔ " بیر' بیر تو۔۔" پیچان کا مرحلہ طے ہو چکا تھا۔ وہ کھول کے اندرداخل ہو گیاتھا۔
"سیم!" پریشانی ہے اسے پکارتے ہوئے اس نے
ایک نظر خالی لاؤ کی یہ ڈالی تھی۔ سرعت ہے آگے
آتے ہوئے اس کی نظر سامنے موجود میزیہ پڑے اپنے
سیل فون سے نگرائی تھی۔ اور اسے تھوڑا حوصلہ ہوا
تھا۔ شایدوہ اندر ہی کہیں تھا۔

وہ تیز قدموں سے شیم کے بیڈروم کی طرف برمعا تھا۔ جو نمی اس نے دروازہ کھولا ہسیم کو کاؤچ پہ بیٹھا د کمچھ کے اس کے دل نے بے اختیار اظمینان کا سانس لیا۔ وہ نجانے کس دھیان میں کم بیٹھا تھا۔

" حدیموتی ہے لاہروائی کی کیمے۔ میں کب سے منہ سے منہ سے منہ سے منہ ہوگئے ہوئے وہ اس کے سامنے آیا۔ لیکن جو منی اس کی نظراس کے چرسے پر پڑی وہ اپنا جملہ پورا کرتا بھول گیا۔

اس کے چرے اور آنکھوں کی سرخی اس کے رونے کی کواہ تھی۔

"کیاہوا سیم "تم نھیک توہو؟"وہ تیزی ہے اس کے نزدیک آیا تو اے سیم کے سامنے تھلے لیپ ٹاپ کا احساس ہوا۔ جو کہ پالکل نیا تھا۔

"به کمال سے آیا؟" وہ چونکا۔ سیم کا پنالیپ ٹاپ تودیکر چیزوں کے ساتھ چوری ہو گیا تھا۔ توکیاوہ بازار کیا تھا؟

"میں خرید کرلایا ہوں۔"وہ بھاری آواز میں بولائو مارک پریشان ہو گیا۔ دوئر اسکار دو اسکار کا مصروری

"تم اکیلے بازار کیوں گئے سیم؟" "فارگاڈ سیک میکمی مجھے بچاروں کی طرح ٹریٹ کرنا بند کرد۔" سرعت سے ٹائلیں سمینتے ہوئے اس نےلیب ٹاپ اٹھا کر کاؤج یہ رکھا۔

"اوی شین کرتا۔" آرک نے اک محمی سانس ا۔"لیکن مجھے بتاؤ۔ کیا پہلے تم اس طرح بیٹھ کرروئے ہو بھی ؟"

" کیلے زندگی نے میرے منہ پہ حقیقت کا طمانچہ می تو نہیں مارا تھا۔" وہ استہزائیہ آنداز میں بولا مارک

المد شعاع اكتوير 2015 2018

READING

اسكرين يه موجود چرے كود كھنا جيران ره كيا تفا- جران کیے تمہیں اسپتال کے کر آنارا کہ محبت سے اس کے اسبات برسيس كربير چروا جاكك كيے سامنے أكيا تعال بالول میں ہاتھ مجھیرتے ہوئے انہوں نے زی ہے بلكه اس بات يركه وه چروسيم كےليپ ٹاپ يد كياكر رہا جواب دیا تو مرکی نظریں ان سے موتی موئی زیب بیم کے چرے پر جاتھریں جو آتھوں میں آنسولیے اے "اورىيە ئىدوىكھو-"ماركى بات كاجواب يىلىنا بی دیکھ رہی تھیں۔ دفعتا" کرے کادروانہ کھول کے ابراجيم صاحب اندرداخل موئت عن اوران دونول كو

اس نے اسکرین پر تصویر کے برابرانگلی رکھی تومارک کی نكابي ميكا عي انداز من مطلوبه تقطيبه جائهرين اور پھر ساكت ہولئيں۔

اب پاچلامس آج كيول بينه كررور بابول؟ اس نے ولکرفتی سے بوچھا تو مارک کی خاموش نظریں اسكرين ہے ہث كرميم كے چرب ير اتھريں۔اس كا رونا اور اس کی باتیں کچھ بھی اے آب پہلے کی طرح عجيب اورب معن سيس لك رياتها-

"ميرى غلطيول في بالأخر بجمع غلاظت كي دهيريه تنالا بھیکا مارک۔اب میں بیر دیکھنا چاہتا ہوں کہ آگر میں یہ غلط فیلے نہ لیتا توبد لے میں کیایا تا۔"اس کی أتكمول من ويماوه حتى لهج من بولتے موسے اسے حیران کر حمیاتھا۔

ے آگے برصے پر مرکی نگابی ان کی بانب انتی تھیں اور پھروہیں ساکت ہو گئی تھیں۔ ابراہیم صاحب کاشفقت بھراہاتھ اس کے سریہ آ تھمرا تھا۔ اور ایک جھماکے کے ساتھ اس کی خود فراموشی کی کیفیت پیس ان کے تندو تیز کہے گی اونے دراڑی ڈال دی تھی۔اس کے دل میں ایک انی ی چیمی تھی۔ اور گزشتہ رایت کی ساری اذبت اس کے وجود میں چرہے آسائی تھی۔اس کے چرے کی بدلتی ر محت نے ابھے اور زیب کے ساتھ ساتھ ابراہیم صاحب كوبعى يونكاويا تفا-ودكيابواميري جان - طبيعت او تحيك يدي انهول

مرك مهانے كوراد كي كريانان مو مح تف

" طبیعت تو ٹھیک نے مرکی ؟" تیزی ہے آگے

آتے ہوئے انہوں نے سوال کیا لیکن جو ننی ان کی

نظریں اس کے چرے سے عمرائیں وہ خوشی سے کھل

"ارے میری بیٹی اٹھ محی۔"ان کے بے قراری

آنسودر آست ودكيون ؟ كيون لائة آپ لوگ جھيے يمال كيون مجھے مرنے نہیں دیا ... کیول ؟"ایک جھٹے سے ان کی جانب سے رخ پھیرتے ہوئے وہ بھیوک کے روبڑی تو ابراہیم ملک کے ہونٹ مختی سے جمنچ مجئے۔ جبکہ دونوں خواتین کے آنسو ہے اختیاری کے عالم میں بر

نے نری سے اس کا گال چھوا تو اس کی آ جھوں میں

ر میری بچی نه الله حمهیس جاری زندگی بھی لگا ماری مرضی کے خلاف کھے بھی شیں ہوگا... سائم نے کھ بھی تہیں ہوگا۔"جھک کراسے خور شام کے سائے ڈھل رہے تھے جب میر نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔اے بیدار ہو بادیکھ کر تشیع کرتی الجم بيكم كاماته لخطه بحركوساكت بواتفااورا تطيبي كمح انہوں نے خوشی ہے بھرپور آوازمیں بمن کوپکار انھا۔

" زیب! مراغی منی ہے۔" اور زیب بیکم کا مرجھایا ہوا چرو یک لخت کھل اٹھا تھا۔ دونوں ہے جینی سے اٹھ کر اس کی جانب بردھی تھیں۔ جو چرے اور آ تھوں میں الجھن کیے ناسمجھی کے عالم میں ادھرادھر

ر چھرین ک

المندشعاع أكتوبر

تھااور جے کاتب تقزیر نے انہی حادثات کے ساتھ ان کی قسمتوں میں رقم کیا تھا۔

مفینوں میں جکڑے وجود کے گرد ڈاکٹرز 'اور نرسیں کمیرا ڈالے کھڑے تھے۔ لیکن بستریہ دراز عورت کی رنگت بل بل بدلتی جارہی تھی۔ یہاں تک کہ ڈاکٹرز مایوس ہوئے خودہی اس کے پاس سے ہث گئے تھے۔ انہیں اپنی جگہ چھوڑ آد کھے کے شیشے کیار آنسو بماتی زیب نے پریشانی سے پاس کھڑے شوہر کا بازد تھام لیا تھا۔ جن کی آنکھیں آنسووں سے بھری مدار تھیں۔

ڈاکٹرزدردانہ کھول کے باہر چلے آئے تھے۔ انہیں د کمید کے زیب کو اپنی سانس بل بھر کے لیے رکتی محسوس ہوئی تھی۔

وں اور است کے ساتھ صغیرصاحب! لیکن اوشنے کے پاس زیادہ دفت نہیں۔ آپ لوگ ان سے مل لیں۔ "سینٹرڈاکٹرنے آسف بھرے انداز میں کہتے ہوئے صغیر قاضی کاشانہ تھیتیایا تھااور زیب کا ہاتھ اپنے شیموالیوں یہ آن ٹھہراتھا۔

000

"قاضى دلا" بھائت بھائت كولوك ہے بھراہوا قا۔ جن كے درميان وہ چپ چپ بينى تعريت وصلى كررى تھيں وہ ہر آكر بيضے والے كى باتوں اور سوالوں كا جواب بظاہر بڑے حوصلے ہے وے رہى تھيں۔ ليكن اندرى اندران كادل اس ليے كے بوجھ تلے دیا جا رہا تھا۔ جب كل وہ لوگ ہپتال ہے جنانہ قا۔ وہ سامنا جس كے ہونے ہے وہ سب ہے زیادہ قا۔ وہ سامنا جس كے ہونے ہے وہ سب ہے زیادہ وحشت زدہ تھيں۔ ایک ایے گیارہ سالہ ہے كاسامنا ہوا جوائى بيار مالى ہميتال ہے گيارہ سالہ ہے كاسامنا ہوا جوائى بيار مالى ہميتال ہے واپسى كاشد ہے كاسامنا ہوا قا۔ ليكن جے ايم لينس ہے نظاموالے كفن ميں ليے قا۔ ليكن جے ايم لينس ہے نظاموالے كفن ميں ليے قا۔ ليكن جے ايم لينس ہے نظاموالے كفن ميں ليے قا۔ ليكن جے ايم لينس ہے نظاموالے كفن ميں ليے آنسومزید شدت برد نظمے تھے۔
اسے بول دردے تڈھال 'رٹیا' بلکناد کھے کرابراہیم
صاحب کے لیے مزید دہال رکنانا ممکن ہو گیا تھا۔ وہ
سرعت سے بلٹے تھے اور لیے لیے ڈگ بھرتے
کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ مہر کی خفگی اور
تکلیف نے ان کادل جیے مسل ڈالا تھا۔ وہ راہداری
میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر آئے کر سے گئے
میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر آئے کر سے گئے
میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر آئے کر سے گئے

میں سموتے ہوئے اجم بیلم نے ترک کراہے سلیدی

تھی۔ان کی متا بھری اغوش کا احساس یا کے مبرکے

کاش کہ ان کے بس میں ہو آتو وہ ماضی میں رونما ہونے والے چند بد صورت واقعات کو کسی حرف غلط کی طرح مٹادیتے اور اپنے حال کا رخ بی بدل ڈاکتے گر قسمت کے آگے بھلا کسی کی چلی ہے جوان کی چل یا آگے۔ اپنے ہاتھوں اپنے اور اپنی اولاد کے نصیب میں گون تکلیفیں رقم کرنا جاہتا ہے؟

ون سیسین رم مرباج بهاہے ؟

ہوتے ہیں۔ بہت سے کاش بہت سے آگر مگر ہوتے
ہیں بلیکن بسرکیف ہوناوہی ہو تاہے جواللہ نے لکھ رکھا
ہو تاہے۔ سویمال بھی وہی ہواتھا جو پہلے سے طے شدہ

التوير 160 <u>2015</u> 160

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

READING

دوست سے کیا ہوا وعدہ کیے ایفاء کرنے والی تھیں۔ ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔

''کیابات ہے؟ اتنی کم صم می کیوں ہو؟" رات گئے جب وہ گھر'مهمانوں اور بچوں کی معروفیت سے فارغ ہو کے کمرے میں آئی تھیں تو ان کے ول کرفتہ چرے اور مسلسل خاموش لبوں نے صغیرصاحب کو سوال کرنے پر مجبور کردیا تھا۔

"میں سنج کو کیسے سنبھالوں گی صغیر؟" وہ روہانی سی ان کی طرف بلٹی تھیں۔" وہ تو مجھ سے پہلے ہی اکھڑا اکھڑا سارہ تا تھا اور اب تو وہ میری شکل تک دیکھتا نہیں جاہتا۔" ہے کبی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے زیب کے آنسوان کے چرب پہلسل آئے تھے۔ "حوصلہ کرو زہی۔" صغیر قاضی بڑی ہے کہتے ان

"حوصلہ کروزی۔" صغیر قاضی نری سے کہتے ان کے پاس آبیٹھے تھے۔ ان کی جذباتی حالت ان کی اندرونی کھکٹن کی غماز تھی۔ صغیرصاحب کا ہاتھ تسلی آمیزاندازش ان کے شانے پر آٹھراتھا۔" وہ بچہ ہے نیب 'اس کا روٹھنا' بملنا اور منانا کوئی مشکل بات نمیں۔"

" آپ تہیں جانے صغیرا وہ سمجھ داری کی عمریں داخل ہو چکا ہے۔ اس کی اپنی پند تا پند ہے۔ کما تھا یا سمین ہے کہ بچوں سے کہ جوں سے کہ بچوں سے دیادہ پھیائے عمر دوہ اپنی چنوں کو لیے کر عام بچوں سے زیادہ پرزوں 'اپنے رشتوں کو لیے کر عام بچوں سے زیادہ پرزوں 'اپنے رشتوں کو لیے کر عام بچوں سے زیادہ پرزوں ہی بھی آئی آسانی سے نہیں دے گا اور پھراس کا مزاج ۔ وہ کتنا ضدی اور من مائی کرنے والا بچہ ہے۔ آپ انجی طمح صفدی اور من مائی کرنے والا بچہ ہے۔ آپ انجی طمح سے حانے ہیں۔ "

وہ ان کی طرف دیمے کرروتے ہوئے بولیں توصغیر صاحب نے اک ہو جھل سائس کی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ بالکل تھیک کمہ رہی تھیں۔ سی عام بچوں سے زیادہ از بل فطرت رکھتا تھا۔ اس کی ال کے بے جا لاؤ بیار نے آسے بے حد بگاڑ دیا تھا۔ ایسے میں زیب کے لیے اسے سنجھالتا تی میں آیک امتحان ثابت ہونے والا تھا 'وہ بھی اس صورت میں جب کہ سنی کی سچائی والا تھا 'وہ بھی اس صورت میں جب کہ سنی کی سچائی کے بارے میں بچھ نہیں جانتا تھا۔ تو کیا انہیں اسے کے بارے میں بچھ نہیں جانتا تھا۔ تو کیا انہیں اسے

اس کی آنکھوں میں منجمد حیرت اور خوف نے زیب کا دل نچوڑ کرر کھ دیا تھا۔ وہ تڑپ کر آگے بردھی تھیں باکہ اسے اپنے سینے سے لگا سکیں۔ کیکن وہ اس وقت ساکت ہوگئی تھیں۔ جب اس نے ان کا ہاتھ جھنگ دیا تھا۔

ائے تھامنا چاہائین۔
"جھوٹی جھے!" اس کے چلاکر پیھے ہٹنے پر زیب
کا خال ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔وہ ایک ٹک اس
کی آ تھوں سے برستے نفرت کے شعلے دیکھ رہی
تعیں۔" جھے پاتھا آپ بہت بری ہیں۔ پھر تھی میں
نے آپ سے برامس لیا تھا۔ جھے لگا تھا کہ آپ
میری مما ہے بارکرتی ہیں۔ اس لیے ابنا پر امس ضرور
پورا کریں گی۔ لیکن آپ نے جھ سے ابنا پہلا ہی
برامس توڑ دیا۔ میں آپ سے بھی بات نہیں کروں
کا۔ جلی جائیں آپ ہے بھی بات نہیں کروں
گا۔ جلی جائیں آپ ہے بھی بات نہیں کروں

وہ آئے بردہ کے ان کی ٹائوں کو دونوں اتھوں سے
دھکینے نگا تھا۔ اس کا یہ اظہار نفرت زیب کے دل کے
گڑے گڑے کر گیا تھا۔ آنسوان کی آٹھوں سے
باختیاری کے عالم میں بہنے لگے تھے
"نہ میری جان نہ ۔ ایسے نہیں کرتے بیٹا۔" کتے
میائی اس چھوٹے سے بچے کی طرف بردھے تھے۔
"نچھوڑو مجھے میں نے مماکے پاس جانا ہے۔ مما!
مما!" بری طرح محلتے ہوئے وہ دھاڑیں مارمار کے روہ الا می میٹ اور شفق بازو دوں نے اس کے
مما!" کی طرح خود میں سمیٹ لیا تھا۔
انہوں نے بھراسے کیسے سنبھالا تھا نیب نہیں جانی
مرمیل تھیں۔ لیکن کل سے وہ منظران کے اندر جیسے چیک کر
مرمیل تھیں۔ لیکن کل سے وہ منظران کے اندر جیسے چیک کر
مرمیل تھا۔ ان سنجے ما تھوں کی نفرت بھری طافت نے

ساري طافت تحوژني هي-وه اعي عزيز

المندشعاع اكتوير 2015 161

प्रवर्गीका

ساری حقیقت بتاری جاہیے تھی؟ پیشانی سلاتے ہوئے انہوں نے پریشانی سے رولی ہوئی نیب کی طرف دیکھا تھا۔ لیکن فی الوقت وہ ان کے کے ک تقدیق کر کے انہیں مزید پریشان نمیں کرنا چاہتے

'احجاردوکو مت-می خوداے آہستہ آہستہ یار

ے سمجیاوں کا۔"انہوں نے نری سے ان کی پشت سلائی تھی۔ لیکن زیب جانتی تھیں کہ یہ اتا آسان كام نهيس بونے والا تعالمه كزشته تين ماه من وه انتا تو جان ی گئی تھیں۔

ایر بورث یہ معمول کے مطابق خاصا رش تعل السائے کچے ی در بعد کراجی کے لیے فلائٹ روانہ ہونے والی سی۔جس میں الجم اپنی قبلی کے ساتھ جا ری تھیں۔ انہیں چھوڑنے کے لیے زیب اور صغیر ماحب بول كم مراه آئي موئ تعيد لكن جو مك الجم متعل بنیادیه یماں سے جاری تھیں اس کیے فدرتی طوریہ سب ی کے چرے ملول اور ول اداس مو رے تھے نیب کی آعیں توباربار آنسووں سے بحر ربی تھیں۔وہ آج کل جذباتی طوریہ دیے بھی بے عد كمزورى كاشكار تحيي اليي عن البينوامد خول السينة ك دوري كااحساس السيس سخت تكليف يمنجار بانقاب " آیا! آب تب جاری میں جی آپ کے ساتھ کی سب ہے زیادہ ضرورت سمی-"ان کا ہاتھ تفاعيده بقرائي موئى توازم بوليس والجم كالني بلير

"الله تمهارے شوہر "تمهارے بحول كوسلامت ر کھے۔ تم کیوں اکیلی ہونے لگیں ؟"ان کی محبت

ت پر سب ہی ہنس پڑے۔ حق کہ روتی ہوئی زیب "ذرا پاتو بے میں نے آپ کی کس وقت شکایتی كى بين ؟ " آ تكفيس صاف كرت موت انهول في

ار ایک ایس اس میس میس میس میس میس میس ایس کو آپ کو ایس کا آپ کو شكايت كاموقع بي كب ديا ب-"وه مسكرات موك موشيارى سے ساراكريدن خود لے محصے توابراہيم ملك قتعهدلگائے بس بڑے۔

ای کے کرائی جانے والے مسافروں سے چیک ان کورخواست کی کئی توابراہیم ملک نے آ کے برا کے مغیرصاحب کو خودے لگایا۔ "زيي كإخيال ركهناصغير-" " آپ فکر مت کریں بھائی جان۔" وہ مسکرا کر

" مريشان نه مونا بينا "مم تم لوكوب سے رابطے ميں رہیں گے۔"ان کے سربہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں تے جب كياس كورى دس سالہ مركوچو ستے ہوئے كود مي الحاليا تعلُّه

"تم سی اور مرکے حوالے سے بھی پریشان مت ہونا۔وفت آنے پر جم میں کام ان شاء اللہ دھوم دھام ے بورا کریں گے۔"ان کی بات پر مدل مونی تیب نے البات میں سربلاتے ہوئے بنیج جمل کر اس سنرى أتحول والع جرع كوجوم لياتفاجو بغورسب كوتك ربي تعين-

"خاله کی جان 'خاله کویاد کرے کی تا؟ "اور اس کے البات من سرملانے پہ زیب نے بے افتیار ہو کے اے بھرے جومتے ہوئے خود میں بھیج لیا تھا اور بھر بت ى دعاول كے حصار ميں وہ تينوں ان كى تظمول

ایئرپورٹ ہے واپسی پہ ان کا استقبل ایک اہتر



" کوئی ضرورت نہیں عمیم ۔" نیب نے سرعت ملتة بوئ آكے برحتی المازمه كورد كاتھا۔ "کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بچہ ہے دہ۔" وہ صغیر صاحب كى جانب آئى تحين-"حمهيس اس وقت بوكنے كى ضرورت نهيں!"ان کے قطعی کہے یہ زیب نے ان کے سے چرے کی طرف ويكفاتها أور بحريث كرهيم كوبلايا تعا-"الهيس با برلان ميس لے جاؤ۔" دونوں سمى مولى بچوں کواس کے جوالے کرکے وہ صغیرصاحب کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھیں۔ "کیا کریں مے آپ- وائش مے یا ماریں مے اسے ؟"ان کے سوال یہ صغیرصاحب کے اب محق الكوس مى بوست موكة تق " آپ بلیز مجھنے کی کوشش کریں صغیر! ہم سب ایک مشکل وقت سے گزررہے ہیں۔ایے میں آب كے بير وونوں عمل ماري مشكل ميں سوائے اضافے ے اور چھ میں کریں کے اس یے کول میں اگر الكسبار آب كي لي نفرت اوريد كماتي كان جر بكر كيانا توہم پھرساری زندگی بھی آگر کوشش کرتے رہیں گے تب بھی اس جڑکواس کے اندرے اکھاڑنہ یا کس ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ رسان سے بولیس تو فیرصاحب کے چربے یہ سوچ کی پر چھائیاں تھیل لنیں۔جنہیں محسوس کرکے زیب کا اتھ زی ہے "آب كرك مِن جل كرفريش مول م آب ك ليا تجي ى جائل آلى مول يرام مل كرسوجة بن كه جميراس مسطے كوكيے بندل كرناہے ان کے سلی امیزاندازیہ مغیرقاضی کے لیوں پہ لتني پريشان تھيں۔وہ انجي طرح جانتے تھے

ہوئے میکزین اور بکھرے ہوئے کشنوں نے ایک لیے کے لیے زیب کو دروازے کے پاس ہی بت بنادیا تھا۔ انہیں رائے میں رکناد کھے کے پیچھے آتے صغیر صاحب نے الجھ کران کی طرف دیکھا تھا جو جاشی کو گود میں اٹھائے ادھ کھلے دروازے کے وسط میں کھڑی محمیں۔

''کیاہوا؟''وہ بولتے ہوئے آگے آئے تھے۔لیکن جو نئی انہوں نے ہاتھ برمعا کے دروازے کو دھکیلاتھا' اندر کے منظرنے انہیں بھی لحظہ بھر کو ساکت کر دیا تھا۔

ان کی موجودگی زیب کا سکتہ توڑنے کا باعث بی
صوب وہ بنا این کی جانب دیکھے اک کمری سانس لیجی
ائے بردھی تھیں۔ان کاچرہ کممل طور پر برسکون تھا۔
میم انتہ ان کی جانب کا چرہ کم الطور پر برسکون تھا۔
انداز میں ملازمہ کو پکارا تو صغیر قاضی کی نظریں بے
انداز میں ملازمہ کو پکارا تو صغیر قاضی کی نظریں بے
اختیاران پر آٹھ ہری۔جن کی پیشانی ہرشکن ہے بے
اختیاران پر آٹھ ہوئے بھی انہیں اپنے اندر ملال کے
ساتھ ساتھ تھے کی امرائشی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔
ساتھ ساتھ تھے کی امرائشی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔
ان کی پکار پہ بریشان حال ملازمہ دوڑی چلی آئی

''تبائل ناریل لیج میں موال کیاتہ کا نے ہوئے زیب
نے بالکل ناریل لیج میں موال کیاتہ ایک بل کو ملازمہ
جیت ہے ان کا منہ تکنے گئی۔ وہ تو ان کے خت
روعمل کا سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ لیک
بہال تو۔ تعجب انہیں دیکھتے ہوئے اس نے ایک
نظردروازے میں کھڑے صاحب دالی تھی۔
''ابھی آدھا کھنٹہ پہلے ہی۔''

"نی..!"مغیرصاحب کی المند پکار پہ جمال عمیم کی ڈرکے مارے آواز بند ہوئی تھی۔وہیں زیب بیکم نے گھبراکے ان کی طرف دیکھاتھا۔ "کی میں میں عظیمہ فی اس ای سروری

"کمال ہے ہے؟ علیم فورا" کے کر آؤاسے۔"و فصے سے درداند ہند کرتے آگے آئے تھے۔

المد فعال اكتوبر 2015 2015

Section .



ں کر رہی تھیں۔ ان کے اس درجہ محبت اور

فے پلیٹ کردائیں جانب کھاتھااور تھیم کی جگہ صغیر صاحب كود كيم كراس كى رعمت فق مو كئي تقى وهشام میں ان کی غصے بھری پکارسن چکاتھا۔ " دھیان سے بھی۔ بوتا سیرهیوں سے کر جائے گا۔"وہ اس کے چرے یہ پھیلنا ڈر دیکھ چکے تھے اس لے قصدا" نار مل کہے میں بولتے ہوئے درواند بند کر

"اجھالو پركون سائم ہے؟" دودھ كا كلاس ايك طرف رکھی میزر رکھ کے دہ بڑے اس کے برابر آبیتے توسی نے جھے ہوئے سراٹھا کے ان کی طرف

" آپ مجھے ڈانشے آئے ہیں کیا؟" بلاشہ وہ آیک

ا تو آب جانے ہو کہ آپ نے غلط حرکت کی "اس ك كول مول جرب تكاين جائے مغير احب نے زم لیج میں کیاتوسی کی مقصوم آ تھول میں شرمندگی مجیل گئے۔ لیکن وہ منہ سے چھے منیں

هج بتاؤي توميس آب كودافتي والنفخ والانتعال كيكن مجھے کس نے روکا؟ "صغیرصاحب نے رک کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔

"كس ني في حريت سوال كيا-" آپ کی زیب آنی نے۔" اور بغور ان کی بات سنتاسي أيك بل كوخاموش موكيا-"وه أب سي بهت پار کرتی ہیں بیٹا۔اس کیے تو آپ کو بھی ان سے پیار ترناع ہے۔"انہوں نے اسے بازو کے طلقے میں لیا۔ بن مجھےوہ اچھی نہیں لکتیں۔"اس کے۔

"كيونك وه جاري فيلي من تمس آئي بين اوراب جاتی بی نمیں ہیں۔ اوپر سے مماکو بھی مار دیا انہوں نے۔" اس کے چرے یہ غصے کے ساتھ ملال بھی

خلوص به مغیرصاحب کونوٹ کے پیار آیا تھا۔ " جہیں پا ہے نیب! تم میری زندگی کا بمترین فیصلہ بنتی جارہی ہو۔"ان کے شانوں پیرہاتھ جمائےوہ محبت باش نظرول سے ان کامبیج چرود تھنے لگے جس یہ ان کی نگاہوں کی حدت نے گلالی رنگ جمعیردیا تھا۔ " تمهاری الچیائی اور نری کا تو میں بہت پہلے ہی قائل ہو گیا تھا۔ لیکن جس خلوص اور حوصلے سے تم اب میرے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔وہ واقعی قابل محسین ہے۔ الحجا!" وه مونول به شركيس مسكان ليه فقط يي

کمہ سکی تھیں۔ صغیرصاحب نے ان کاہاتھ نری سے

'بِالْكُل-مِن حقيقة ا"الله بح بعديا سمين كاشكر كزار مول بجس في ميرك ليه تمهار المنخاب كيا-" اور ان کی اس درجہ محبت اور عزت نے زیب کی

ور یا اللہ مجھے بیشہ میرے شوہر کی توقعات یہ بورا اترنے کی توقیق عطا فرماتا۔" اس مِل اشیس آنیے كندهون يه ايك بعارى ذمه دارى عائد موتى محسوس ہوئی تھی۔

سنی اپنی حرکت اور کھریہ صغیرصاحب کی موجودگی دونوں سے باخولی واقف تھا۔ اس کیے ساری شام اپ لمرے کے باہر پھٹکا تک نہ تھا۔ نیب کے کہنے لیم اے اس کے کرے میں بی رات کا کھانا کھلا آئی ی کی الی جس وقت دہ اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کرجانے کی تھی تب مغیرصاحب نے اسے منع كرك خوداس كباتف كاس ليانفا-، كمال جارك بين ؟" جاشي كو كھانا كھلاتى وريثاني سان كي طرف ويكها تعلد ليكن وه

Section

وروازے یہ وستک کی آواز پر ویڈیو کیم تھیلتے سی

رى كى اس كى يارامنى نىب جىبى زم اور حساس خاتون کا ول مزید بریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔وہ سیٰ کی مخصیت ہے کسی متم کے منفی اثرات نمیں جاہتی تھیں۔ کیونگہ وہ یا سمین سے کیااس کے بچوں کی بهترین برورش کا وعدہ ہرحال میں جمانا جاہتی تھیں۔ آیسے میں انہیں دونوں بچیوں کا ردعمل آلگ ہولائے جارہا تھا جو تاحال حقیقت سے بے خبر تھیں۔ کاش انہوں نے صغیرصاحب سے بید شادی ہی نہ کی ہوتی۔ لیکن تب کیاان کے پاس اس سے بمتر کوئی اور راسته موجود تفا؟

"كيا؟" زيب نے سامنے بيٹمي ائي بين كي سيلي كويول و يكها تفاكويا إن ك دماغي حالت بير شك مو-وتمهارا واغ تو تعكيب ؟ ١٠٠٠ كي تيويوال جره تي واغ بى تونىس مىكىت" ياسمين سيكى ى راہث کے بولیں۔ وزیب کوبے اختیار اپنے جملے كى غلطى كاحساس موا-میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔" وہ شرمندہ "جانتي مول تهارے تمام مطلب" باسمين يك لخت نارمل کیج میں بولیں۔ نصب نے انہیں دیکھتے موسئاك كمى سالى لى-"تم ایباسوچ بھی کیے علی ہویاسمین ؟"انہوں "كيولي؟كيابرائي-اسيس؟"وه بحى عمل طوربر "بات برائی اچھائی کی نہیں ہے۔تم ہتم ہید دیجھو کہ

تم کیا کمہ رہی ہو؟تم اپنے ہی شوہر کی شادی کی بات کر

بني مو اوروه ممى محصے! لاحول ولا قوۃ الا باللہ على

ربی ... بهت سی بیویان اینے شوہروں کی خود شادیان

خدا ناخواسته من كوئي غلط يا انو تمي بات تونسيس كر

تادي نكابوس اسد يكها « آپ کی مماجب بیار تھیں تو کتنا خیال رکھتی "بل تو پر محیک کیول نہیں کیاانہوں نے مماکو؟ کیوں اینار امس توڑا؟ اس نے دوبدوسوال کیا۔ صغیر صاحب اك مرى سائس لے كرده مح "اس ليے بيٹاكه محيك الله ياك كرتے بي-انسان بس بھے میں پا۔ آپ ان سے کمیں کہ چلی عائس يمال سے بيشہ بيشہ كے ليے جلى جائيں!" وه اسيخ مخصوص مليك انداز من بولا توصغير قاضي لتنے بی سمع اے بے بس تظہوں سے دیکھتے رہے۔ بول مے سوچ رہے ہوں کہ انہیں کچے کمنا جاہے يں اور پر آن واحد من وہ سے کی تیجیہ گئے۔ و يمال سے كس نيس جا تكتيل بيا۔" وه وجرب سے بولے توسی بری طرح جمنجملا کیا۔ و کیونکه میونکه آپ کی مماانسیس آپ کی نی ای بنا "كيا؟" سى كى الكسيل باب كے چرے يہ جم كرده کی وہ سیائی سی جویا میں ایتے بیارے بیٹے کو بت طریقے سے خود بانا جاہتی تھیں لیکن وقت نے الميس مملت عى نيروى إوراب بير چيزنيب كے ليے ايك المتحان بن كرده كئ محى-وہ جواس کیارہ سالہ بچے کے بقین کی تھوٹی یہ پہلے ي كمرى الرنه بائي تعين- اس اعشاف كے بعد تو ای بے اعتبار تھرادی می تھیں۔ بلکہ ایک وہ ی

سى تواين باب تك علال اور كريزال موكيا

ان دو دنوں میں اس نے خود کو کمرے سے اسکول تک محدود کرلیا تھا۔اے راضی کرنے کی ہرتد ہے تاکام



پروپوزل پے غور کرنا اور سے بات یادر کھنا کہ مجھے تہاری مرد کی ضرورت ہے زیب اشد ضرورت!"ان کے چرے پہ نگاہیں جمائے وہ دھیرے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں اور پیچھے زیب دونوں ہاتھوں میں سرکرائے کتنی بی دیر روتی رہی تھیں۔

### \* \* \*

ہفتے کادن تھا۔ انجم آیا اور ابراہیم بھائی اس کی تنہائی

کے خیال سے ویک اینڈ گزار نے اباب کی طرف چلے

آئے تھے۔ رات کھانے کے بعد لاؤر کیس گپ شپ

کرتے اور ٹی وی دیکھتے ہوئے کانی کا برا مزیدار دور چلا

تھا۔ جس کے بعد وہ دونوں بہنیں سب کے سونے کے

بعد ٹیرس پہلی آئی تھیں۔

دور ان انجم نے اجا تک سوال کیا تو زیب قدر سے چرت

دور ان انجم نے اجا تک سوال کیا تو زیب قدر سے چرت

انسی دیکھتے گئیں۔

"تم نے یاسمین کے پرویونل کے بارے میں کیا سوچاہے؟"ان کے چرے پر نظری جمائے وہ دھرے سے بولیں توزیب بھی طرح ویک گئیں۔
"برای ارکے میں جائی ہیں؟"
"برای ایس کے جواب نے زیب کی پیشانی پر آئی تھی۔" ان کے جواب نے زیب کی پیشانی پر اگواری کی شکنیں نمودار کردیں۔
"نیا گل ہوگئ ہو دہ وہ ہو کہ اس سوچا جائے تواس میں کوئی برائی نہیں۔"انجم نے آگے بردھ کے ان کے باتھ پہنا ہو کہ اس کے خطا۔"
باتھ پہ انہا ہم رکھا۔
" پلیز آیا!" زیب نے خطابی سے بس کی جانب ہو گھا۔ جس کا دوسری طرف کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔
دیکھا۔ جس کادوسری طرف کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔
دیکھا۔ جس کادوسری طرف کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔
دیکھا۔ جس کادوسری طرف کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔
دیکھا۔ جس کادوسری طرف کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔
دیکھا۔ جس کادوسری طرف کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔
دیکھا۔ جس کادوسری طرف کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔

کرواتی ہیں۔۔ بھی اولاد کے لیے 'بھی اولاد نرینہ کے لیے اور بھی یو نمی ان کی منتاء پہ انہیں دو سری شادی کی اجازت دے وہتی ہیں۔ اس میں اتنی جیرت یا تاکواری والی بات کیا ہے؟ "یا سمین نے سکون سے ان کی طرف دیکھا۔

'' بیجھے نہیں پا۔ لیکن میرے لیے اس میں ٹاکواری والی بات ہے میں احمد کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی۔'' وہ نظریں جراتے ہوئے قطعیت سے بولیں۔ یا سمین نے اک کمری سانس لی۔ دور میں ناک کمری سانس کی۔

"احمد بھائی کی جگہ اور کوئی لے بھی نہیں سکتا۔ تہماری اور ان کی گیارہ سالہ رفاقت تھی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اب وہ تہمارے ساتھ نہیں رہے۔ تہمارے عمنے امال جان کو ختم کرویا۔ اب تم بی بتاؤاتی کمی زندگی کیسے گزاروگی؟"

'' میں طور گزر ہی جائے گی۔ میں بھی کوئی انو کھی بوہ نہیں ہوئی۔'' وہ تلخ ہو کیں۔ '' وہ کسی طور کیا ہو گا زیب؟ تم جوان ہو۔اکلوتی اولاد تمہاری چھوٹی۔ماں کا تمہاری انتقال ہو گیا۔باپ بھائی تمہارے کوئی نہیں۔ اکلوتی بس اور بہنوئی

تمہارے دور جانے والے ہیں۔ سسرال والے تہمیں پوچھنے کو تیار نہیں۔ ایسے میں وہ کسی طور کیا ہو سکتا ہے زبی ؟" یاسمین حقائق کنوانے پہ آئیں کو پھر ہولتی جلی گئیں۔

پ ہے۔ '' وہ بے اختیار گھٹنوں پہ پیشانی نکائے بھوٹ بھوٹ کے روپڑیں تو یا سمین نے دعمی نظروں سے انہیں دیکھا۔ دی ہے۔ کا مد کرداک نے تارہ دیکھا۔

''کیوں خود کو بندگلی میں کھڑا کرنے پہ تلی ہوئی ہو زیب دیکھو انجم آپا اور ابراہیم بھائی دونوں تمہاری طرف سے کتنے پریشان ہیں ۔۔۔ امال کے انقال نے حالات کو یکسردل دیا ہے زیجی۔''

"حِپ ہوجاؤیا سمبن۔ خدا کا واسطہ ہے جپ ہو جاؤ!" آیک جھلے سے سراٹھاتے ہوئے وہ غصے سے چلائیں۔یاسمین بے اختیار خاموش ہو گئیں۔

166 2015 251 Chart

gaallon

لك نيب كارتك ازاديا-ده

کتے بی بل یو لئے کے قابل بی نہ رہیں۔ "ا ف میرے اللہ! میں اس مخص کا سامنا اب عورت اور انسان کے یہ تمہارے لیے کتے تخری بات کیے کروں گی!" سرتھامتے ہوئے ان کی آواز مارے ہے۔ وگر نہ اس کے خاندان یا صغیری فیلی میں بہنوں ' بیٹیوں کی کہے کیا؟اور پھروہ صرف انہا ہی نہیں بلکہ بیٹیوں کی کہے کیا؟اور پھروہ صرف انہا ہی نہیں بلکہ "اس میں ایسی کیا بات ہے۔ کوئی تم نے خود تو اپنا میں میں ایسی کی میں اس کے کمر کواکر تمہاری

پیام اسے نمیں بجوایا۔"

مرورت ہے تو جمہیں بھی اس کمری مرورت ہے الجم تصدا سختی ہے اس کمری مرورت ہے الجم تصدا سختی ہے بولیں تو زیب نیوالب دانتوں نہیں۔ الجم تصدا سختی ہے بولیں تو زیب نیار اک سے کہا۔

مری سانس کی۔ وہ ان کی دلی کیفیت کا باخولی اندا نہ کر سے اولاد! اس کا کیا ہوگا؟" نیب نے پیا

"اور میری اولاد! اس کاکیا ہو گا؟" زیب نے پیا سے لیجے میں سوال کیا تو انجم کے لیوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ بھیل گئی۔ چند لمحول کے توقف کے بعد الد

برسم نے کیاانہیں اتابی خود غرض سمجھ رکھاہے؟ یاسمین اور صغیردونوں کا کہی کمناہے کہ وہ تم ہے پہلے تمہاری اولاد کو قبول کریں گے۔"اور زیب خاموشی سے بمن کو تکنے لگیں۔

ے بین وصے میں۔ "اور اگر ہاری اولادوں نے بی اس تبدیلی کو قبول کرنے ہے انکار کرویا تو؟"اورا تی در میں پہلی بارائجم جوابا " کچھ بول نہ پائی تھیں۔

"بچوں کو کوئی بچھے نہیں تائے گا۔" "ایبا کیسے ہو سکتا ہے یا سمین ؟"انجم نے اچھنے ہے یا سمین اور ان کے برابر بیٹھے صغیر قاضی کی طرف دیکھا۔" بچوں کو ذہنی طور یہ تیار کرنا بہت ضروری

"ایک بات بنائیں آپا ہم بچوں کو کیا کمہ کرتیار کریں گے ۔۔۔ دوسری ماں یا سوتیلا باپ ؟اس تعارف کے بعد آپ ہی کہیں بھلا کوئی بچہ ذہنی طور یہ بھی تیار ہو پائے گا؟" یا سمین نے ان کی جانب دیکھا تو وہاں موجود سبھی افراد خاموش ہوگئے۔

"کمہ تو آپ بالکل ٹمیک رہی ہیں یا سمین -" ابراہیم صاحب نے بے افتیار ان کی نائید کی-"لین پھریہ سب کیے ہوگا؟"

دوراندیتی اوردل کردہ ہواکر تاہے؟" نیب کے بازد پہاتھ رکھے دہ نرم لیجے میں تصویر کا دو سرا رخ ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولیں۔ تو نا چاہتے ہوئے بھی زیب کاغصہ قدرے محتذا ہو کیااور دو بس کی طرف مکھنے لگیں۔

''زیمی میری جان به اس کا تهماری ذات په بھروسه اور محبت بی ہے جو وہ تم میں اپنا آپ دیکھ رہی ہے۔ سوچو ذراکتناکژاوقت ہے اس پر 'جواپی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے اپنا متباول ڈھونڈ رہی ہے۔ ایسے میں آگر

167 2015 ZFI Mindel

Seeffon

ون رات کی خدمتوں نے خاندان کے ان تمام لوگوں بر یا سمین کے نصلے کی درستی کو ثابت کردیا تھا بجنہوں نے صغيرقامني كي دوسري شادي كي مخالفت كي تقي-مل كى طبيعت فراني سے سم كرسى نے بھى نيب کی مامتا بھری آغوش میں پناہ لی تھی۔ اس نے زیب ہے وعدہ لیا تھا کہ وہ جلد اس کی ماں کو ہپتال ہے تفیک کردائے کمرلے آئیں گیاوہ ال کے مرض کے بارے میں کھے نہیں جانا تھا۔ لیکن یا سمین کی موت نے زیب کو اپنا وعدہ نہیں جملنے دیا تھا۔وہ بن کی خوامش بورى ندكريائي تحيي اوراس كى معصوم نظرول میں جھوتی اور بے اعتبار تھسری تھیں۔ کیکن صغیر صاحب کے اس اعشاف کے بعد کہدہ اس کی ان کے عمديديد فاتز مو چكى زيب كواس كى معصوم تكابول ے حملاتی نفرت میں اپنے کیے ایک اور ٹائیٹل نظر آيا تقله وه تانيشل جوده جانتي سيس كراب سارى دندكى ميں بدلتے والا -خواہوں کھے بھی کرلیتیں اوروہ لقب تمالیک عاصب کا۔ ایک الی عورت جس نے اس کی مل کے بعد اس کے باب اور اس کے کھریہ قیف کرلیا

"متروزی اللہ نے جاتو آہت آہت حالات نارال ہوجائیں کے "نیب تون کان سے لگائے الجم حابت کر رہی تھیں۔ ان کی تسلی یہ انہوں نے وریخے تبیں لگا آبا۔ پندرہ دان ہو گئے ہیں اس بچے نیمونے سے بچے کا اتنا شدید ردعمل "ای ضدعی تو جمان رہ کی ہوں۔" جران رہ کی ہوں۔" دم فیرکیا کہتا ہے اس بارے میں؟" قطعیت سے بری مشکل سے جائے تو اس نے اپنی قطعیت سے بری مشکل سے جائے تو اس نے اپنی "جمائی جان میں جاہتی ہوں کہ بچا کیک دوسرے
کو اور زیب اور مغیر کو خود پر تھیں اور قبول کریں۔
زیب کا تعارف میں اپنے گھر میں اپی پیاری دوست کی
حیثیت سے کردانا چاہتی ہوں اور میرے خیال سے
زیب کو بھی کی کرنا چاہتی ہوں اور میرے خیال سے
نیب کو بھی کی کرنا چاہیے ۔ بچا کیک بارجب ب
سے مانوس ہوجا میں کے اور آپس میں کھل مل جا میں
گے تو ہمارے لیے انہیں سمجھانا اور ان کے لیے ان
رشتوں کو دل سے قبول کرنا زیادہ آسمان ہوجائے گا۔"
میں مرملاتے ہوئے
شوہری طرف دیکھا۔
شوہری طرف دیکھا۔
شوہری طرف دیکھا۔
شوہری طرف دیکھا۔

و میرے خیال میں یاسمین ٹھیک کمہ رہی ہیں۔۔ یچ بہت چھوٹے تو ہیں نہیں۔ اس لیے ان پر اتنی بری تبدیلی مسلط کرنے کے بجائے انہیں رفتہ رفتہ خود عی اس کا حصہ بنے دیا جائے۔''

اور پرسی ہوا تھا۔ پیل کے علم میں لائے بغیر رہے ہوں ایک دوریا سین صغیر ' متنوں ایک دوریا سین صغیر ' متنوں ایک دوریا سین صغیر ' متنوں ایک دوروں کے دوری کا حصہ بن گئے تصاب نی تبدیلی کودونوں بچیوں نے برشی خوشدلی سے قبول کیا تھا اور جلدی آبس میں قبل مل کی تھیں۔ لیکن سی جی صدی اور پورتے دان کی وابسی کے متعلق سوال کرتے بیشہ مان تھا۔ جوابا "یا سمین اسے مسلس نوکی اور سمجھاتی مان تھا۔ جوابا "یا سمین اسے مسلس نوکی اور سمجھاتی میں سے قبیب آنے کے میں دواجئوں کی تعلق سوال کرتے بیشہ کی اس کے قبیب آنے کے میں سی تھیں۔ لیکن سی کی قبیب آنے کے میں اس کے قبیب آنے کے میں اس کے قبیب آنے کے میں اس کے قبیب آنے کے میں سی کی دوریا سمین کا بے حدالاڈلا کو قائل کرتا اتنا آسان نہ تھا۔ وہ یا سمین کا بے حدالاڈلا کی دوریا سمین کا بے دوریا سمین کا بے حدالاڈلا کی دوریا سمین کا بی دوریا سمین کا بے دوریا سمین کا بی دوریا سمین کی دوریا سمین کا بی دوریا سمین کا بی دوریا سمین کی دوریا سمین کا بی دوریا سمین کی دوریا سمین کی دوریا سمین کی دوریا سمین کا بی دوریا سمین کا بی دوریا سمین کی دوریا سمین کا بی دوریا سمین کی دوریا سمین کا بی دوریا سمین کی دوریا س

اوربگاژامواتفا۔ کیرایک روزیاسمین کی طبیعت اجانک بکڑگئی تھی۔ ان کامرض دنوں میں شدیت اختیار کر کمیاتھا۔ ہرچیزیس پشت چلی گئی تھی۔ یاد رہ گئی تھی تو صرف یاسمین کی ذات جو بہت تکلیف میں تھی۔ ایسے وقت میں زیب نے ایک بہن کی طرح اپنی سمیلی کو سنجالا تھا۔ ان کی

168 2015 251 6124

Click on http://www.paksociety.com for more "تم لوگ کسی سائیکالوجیسٹ کی در کیوں نہیں لیتے ہی رابطہ منقطع کردیا کیاتو زیب کرڈ

رابطہ منقطع کردیا کیاتو زیب کریٹل پہ فون رکھتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تب ہی لاؤ بچ کادا خلی دروانہ کھول کے صغیر قاضی اندر چلے آئے۔ وہ خاصی عجلت میں تھے۔ " زہی ! فٹانٹ میرا بلیک ڈنر سوٹ نکال دو۔ مجھے

ايك برنس وزريه جانات

"اجھائی آپ فریش ہوں میں نکالتی ہوں۔"وہ ان کے پیچھے چلتی سیر صیاں چڑھ کئیں۔

انہیں کمرے میں شکئے تھوڑی ہی در گزری تھی، جب بچوں کی چیخ دیکار پہ وہ دونوں کمبرا کے ہاہر نکل آئے۔شور کی آوازیں سی کے کمرے سے آتی سن کر وہ اس کے کمرے کی جانب بھا تھے۔جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر کا منظر صاف نظر آرہا تھا۔

"تہماری ہمت کیے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟"سی 'جاشی کے ساتھ کھڑی دس سالہ بچی کو گھور رہا تھا۔ جس کی رکھت مارے خوف کے ذرو پڑگئی است خوف کے ذرو پڑگئی است کے ذرو پڑگئی کی سیامیا تھا۔ لیکن نجانے کس احساس کے ذرو اثر زیب نے ان کا بازو تھام کرانہیں سرکے اشارے سے اندر جانے سے منع کر ماتھا۔

" وہ بھائی الاؤنج میں آپ کا کیم بڑا تھا ۔ ہم وہ آپ کو دینے آئے تھے۔"اس نے اسلتے ہوئے کمالو سنی کاچروسم خہو گیا۔

" التي المول عن تهارا بھائي سمجھيں! وانت پيتے وہ آئے آيا تو وہ ڈرکے دو قدم پیچھے ہوئی۔ اس کی بردی بردی آنکھوں میں ہے اختیار آنسو جمع ہونے لگے۔ "مت کریں بھائی۔ کیوں ڈانٹ رہے ہیں آپ اے ؟"سات سالہ جانمی نے سنی کی پیچھے سے شرف

مینی۔

"دو میں کو اسے بیٹ کر غصے ہے جائی کو مصلے کا دو تم نے اس کندی لڑی کی سائیڈلی!"

مرکا۔ "خبردارجو تم نے اس کندی لڑی کی سائیڈلی!"

"لول کی وہ فرینڈ ہے میری۔" جاشی بھاگ کے دو سری طرف اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔

"کوئی فرینڈ شیس ہے یہ تمہاری۔ یہ تمہاری اسٹرہے۔ سے تمہاری اسٹرہے۔ سے تمہاری اسٹرہے۔ سے تمہاری اسٹرہے۔ سے تمہاری کو کھورتے

"میں تو بیات صغیرے نہیں کہ سکتی آپا!"وہ دھیے لہج میں پوکیس تواجم بھی جیپ ہو گئیں۔ "اچھاچھوڑیں ان باتوں کو۔ آپ وہاں کی سنائیں؟ دل لگ گیا آپ کا؟"

من المساول آور کمال کالگنا۔ ابراہیم جو صبح ہے جاتے ہیں توشام میں اور مجھی کبھار تو رات میں واپس آتے ہیں۔ ہم دونوں سارا دان گھر میں ہوتے ہیں۔ بہت ہوا تو پارک کک چلے گئے۔ یا قربی مارکیٹ تک نہ کوئی جان نہ کوئی بچان ۔ ہاں ویک اینڈ یہ ابراہیم ہمیں محمدانے بھرانے لے جاتے ہیں۔"

"اس کے ایڈ میشن کا کیا ہنا؟" زیب نے سوال کیا۔
"می فارمیلیٹیز ہیں۔ پچھ ٹائم کئے گا۔ تب تک میں اے گھریہ ہی پڑھارہی ہوں۔" " یہ اچھا کر رہی ہیں۔ اس کے کوئی دوست وغیرہ سے ج

"ہاں ایک دویجین آس پروس میں۔ لیکن یہاں کا ماحول آف میری توبہ! میں تو آئتی ہوں ابراہیم سے پتا نمیں کمال آکھنے ہیں ہم۔"انجم کے لیجے کی ہیزاری نے زیب کو مسکراتے پہ مجبور کردیا۔ " آپ جمال مجنسی ہیں تا دہاں مجنسے کے لوگ

'' چھوڑو ' ہوں کے کوئی سطی متم کے لوگ۔ میرے تو نہ ایسے کوئی خواب تضے اور نہ آرزد۔ بیہ تو تمہارے بھائی کو دوست کے ساتھ کاروبار کی دُھن یہاں تک تھینچ لائی ورنہ اگر میرا بس چلے تو منٹ نہ لگاؤں واپسی میں۔''

"کسی نے صبح کما ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں۔"زیب ہے اختیار ہنس پڑیں۔ "بیرتو ہے۔" انجم بھی مسکرادیں۔"اچھاز ہی باہر درواز سے پیدستک ہور ہی ہے۔ میں رکھتی ہوں۔" " اوکے آیا! اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔"

169 2015 25 (det.u)

Seefon

اس کے بازو کو ایک جھٹکا دیا تو وہ ہے اختیار رودیا۔ زیب فورا "جاشى كوايك طرف كرتى اندر جلى آئي-"صغیراکیاکررے ہیں آپ؟ انہوں نے سرعت ہے روتے ہوئے سی کو اپنی جانب تھینجا۔ لیکن وہ ان کی گرفت میں بری طرح مخلنے لگا۔ ' چھوڑیں مجھے۔ شین آنا میں نے آپ کے

سى !" صغير صاحب غص ميں كھولتے آگے كو آئے۔ انہیں بردھتاد مکھ کے زیب نے سی کابازوچھوڑ دیا۔وہ رو تا ہوا کمرے سے باہر بھاک کیا اور پیچھے ہر طَرف خاموشی حیماً گئی۔

"لائيسِات جھےديں۔ آپ كودر مورى -چند کمحوں کے توقف کے بعد زیب نے ہاتھ برسماتے ہوئے بوجھل کہے میں کمانة صغیرصاحب نے ان کے باتھوں کو نظرانداز کرتے ہوئے کودمیں اٹھائی کڑیا کاچہرہ

میں فی الحال اپنی بیٹیوں کو آئس کریم کھلانے لے جارباموں-تم چلوگی؟"اورنیبنے اینے شریک سفر کے برخلوص چرے کو تکتے ہوئے نغی میں سرمالادیا۔ وولیکن می کے لیے بادسے پیک کروا کے لائے گا-" وہ دھیرے ہے بولیں تو صغیر قاضی ہے اختیار سكرا ويد- وه واقعي أن مح بجول كي بمترين مال

وفت چندماه آمے سرکا تھااس تکلیف دہ انکشاف کے بعد کہ سی کے زہن میں سکے اور سوتیلے کا فرق واصح طوريه موجود ب صغيرصاحب اور زيب نے خود بٹھا کے دونوں بچیوں کو ان دونوں کے درمیان موجود

ہوئے کما تواس کے منہ ہے"اسٹیپ سسٹر" کالفظ ین کے جہال زیب ہکابکا رہ کئیں 'وہیں صغیرصاحب كالب مخت ايك دو سرع من بيوست مو كي " جھوٹ بول رہے ہیں ہے ۔ میں تمهاری کوئی اسٹیب سٹر میں ہوں جاتی۔"اس نے توب کر اس كندے الزام كو خود يہ سے بيايا تھا۔ بھلا وہ كوئى سندريلاكي استيب سسترز جيسي تھي ... بدصورت **حا**لاک<u>اوربری</u>۔

" ہوتم! بلکہ صرف تم ہی نہیں بلکہ تمہاری ای بھی استهب مدر بین هاری! "سنی کی بات به زیب اور صغیر وونول نے ایک و سرے کی طرف لیٹ کے دیکھیا تھا۔ جكداندرموجود بكاس فالزام يرتوب المحى تقى-و كونى نهيس جي - ميري اي بهت الحجني بين - وه كسي کی اسٹیب مدر نہیں۔"اس نے عصیلی تظہوں سے

'ہاں جی 'زیب آنٹی بہت انجھی ہیں۔"جانتی نے فورا" تائد كرتے ہوئے انی سميلي كابازو تھاما۔ دوست كاسمارا مكتى يوه بى يك قنت بماور موكى-" آپ خود ہوں کے اسٹیب برادر گندے 'برے

اور ... "أكلے بى بل عصر من كفولتے سى كا باتھ كھوا اوراس کے چرمے چناخ کی آدازے تھٹرردا۔ تھٹے لکتے بی وہ پھیک کے رویزی اور صغیرصاحب ایک جھلے ے اپنابازہ چھڑاتے سرعت سے اندر چلے آئے۔ "نى!" تىنىسى اندازى اے بكارتے ہوئے انہوں نے آئے برم کے اس مدتی ہوئی کڑیا کو کود میں الفاليا-" آپ كى بمت كيے موئى بمن برباتھ الفانے كى؟ وواسے كھورتے ہوئے دھاڑے توجاتى بھاك كرنيب كى تأتكوب سے جاليتى۔ زيب كاماتھ بے اختيار ایں کے سریہ آ تھرا۔ جبکہ نگابیں اندر کمرے میں جی

وہ ڈھٹائی سے بولا تو مغیرصاحب کا منبط



زیب کے مشورے یہ صغیر قاضی شہر کے مشہ سائيكالوجسك كياس سنى كامسله لے كر محتے تھے ان کے مشوروں سے اتنا ضرور ہوا تھا کہ وہ باب اور بمن کے ساتھ ٹھیک سلوک کرنے لگا تھا جبکہ زیب کے لیے اس کے انداز میں خاموشی اثر آئی تھی۔اس ک اتن می تبدیلی یر بی ان دونوں نے سکھے کاسانس لیا تھااور مجی ان کے درمیان ایک اور خربلچل مجانے آ یا؟"صغیرصاحب نے خوفتگوار حیرت سے منہ

لتكائم بيتمي زيب كي طرف ديكها-

"جی-میری رپورشیاز پڑے۔" "او ميرے خدا ! اتى خوشى كى خبر-اور تم اتنا براسا مند بناکے بیھی ہو؟" وہ کہے کمبے ڈگ بھرتے ان کے قریب علے آئے

" آب سمجھ نہیں رہے۔ میں بہت عجیب سافیل کر ربى مول-اتنے عرصے بعد

"اول ہوں -"صغیرصاحب نے بے اختیار ان کے لیوں پر انظی رکھ دی۔"اللہ یاک ہم پہ مہان ہوا ب زیب-اس کی تا شکری مت کرو-"اور زیب جاه

"ماراسات مل كرنے كے ليے شكريد - يل يج مي بهت بهت خوش مول- " فرط جذبات مي انهول نے مسراتے ہوئے انہیں خودے اگالیا تھا۔ان کی اس درجه خوشی اور اهمینان بر زیب صغیر کا مل جھی اہےربے حضور سجدہ ریز ہو کیا تھا۔

نعوارك شرمين بدايك عام سانائث كلب تعا-جمال قانوني اور غير قانوني مجمى كام موت مصاوراس

والمسالح اكتوبر



" ہم بھی لیں؟"اس نے اختیاق ہے کماتواس اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں وہاں موجود حسیناؤں ك دوست في اس يول ديكها جيس وه كوئى نادان بيد کے حلیے ویکھ کے وہ کتنی در پھے بولنے کے قابل نہیں رہاتھا۔اس کے تھلے منہ آور پھٹی آ تھوں کود مکھ

" تمارے پاس اتنے میے ہیں ؟" اور سم بے کے مجفوراس کی حالت زار کاجائزہ کیتے ہیں کے نتیوں ووستهاته يباته ماركر تنقهر لكاك بنس يزع تص اختيار شرمنده هو تاسيدها هو کيا-"منه توبند كرلويار "كهيس كمعي نه جلي جائي "اس بیرے نے ان کا آرڈرلاکے ان کے سامنے رکھا۔ تو

سيم كى يورى توجه ساراا شتياق شيشے كياس بوسے كايك دوست في شرارت الم يريه كاس کی محوری کو انگل سے اور کیا توباقی دونوں اڑے ہسی کلاس په مرکوز مو کيا جس کي ايري سطح په مشروب کي کے مارے لوث ہونے مونے لکے جبکہ وہ خود اینے معنڈک کے باعث پانی کے قطربے پھل رہے تھے۔ جبكه اندر بحرب سنرى براؤن مائع براس لحظه بحركو حواسول میں لوث آیا۔

"واؤ!"اس نے جرت سے پلکیں جھیکتے ہوئے کمانیوں میں ئے طلسماتی سنری اِلی کا گمان ہوا تھا۔۔ برائی واقعی بہت خوب صورت ہوتی ہے۔ اس کے ول ملے اپنے دوستوں کی طرف اور پھرددبارہ سامنے اسیج کی جانب دیکھا۔ "میرا مطلب ہے ..." اس نے تکابیں ہٹائے بغیر کوئی اور تعریفی کلمہ سوچنا جاہا۔ مرجب ذامن ساته نه د سيايا توفقط كند مع اچكاكر بى كمه سكا بس كى بات نە تھى-دە تو پھرايك كى عمر كابچە تھا-

جسف واؤمن إناوروه منول ايك بار بحر كلا بها ال

واکمت کو ایکی تو تنہیں بہت کچھ و کھاتا اور چکھاتا ہے۔"اور سیم کی آنکھوں میں انو تھی چک اتر آئی۔ وہ مسی کھ تیلی کی طرح اے دوستوں ہے بندھا بھرکتے اور بھتے لوگوں کومشاق تظرول ہے تكا ايك جانب ب لب ب بارك سامن آكمرا

ود کیا لو مے تم جو وہاں موجود پینے والوں کو ایک طرف ہٹاتے وہ جاروں کاؤنٹرے ساتھ آگے تواس كروست فاس كى طرف ويكها-

"مجھے کیا پا۔ مس نے پہلے کب بی ہے۔"اوراس كادوست باسف سرملا بابيركى جانب متوجه مو كيد جبرهم دلجي ب سامند ديوارك ساته مجى

"فواندر جميا كے بيلى جاتى ہيں۔

نے بوافتیار اس کے باپ کے منہ سے سے جلے کی تقدیق کی تھی۔اس سے نظریں چرانابوے بروں کے "واؤ اکتنا خوب صورت ہے ہیں۔"اس کے منہ ے بے اختیار پھلا تھا۔اس نے بھلا یہ نظارہ کب "كيايه كلاس؟"اس كے دوست نے جرت سے لیث کراس کی جانب دیکھااور اس کے اثبات میں سر

ہلانے یہ وہ قبقہدلگائے ہس ہوا۔ "ياقل موتم بالكل ياكل إسك شافيه باته مارتے ہوئے اس نے ہاتھ برسما کے سامنے بوا گلاس الفاكر موامس بلندكيا

"نوسيم!"اس كے برجوش تعرب بدان تيوں نے بھی اپنانے کاس اٹھاکے ہوا میں اونچے کیے۔ " توی!" مسکراتے لیوں کے ساتھ اس کی آوازان تینوں کی آواز میں شامل ہوئی تھی۔اور پھراس نے اس لیکتے مشروب کا برا سا تھونٹ اپنے اندر ایارا تھا۔ نروب کی تیزی نے بردی سرعت سے اس کے حلق میں سفر کیا تھا۔ اے بری زور کا ٹھ کا لگا تھا۔ اس کی حالت زار یہ ایک بار پھراس کے دوستوں کی ہسی ہے ويكم نو دا ورلد آف يور دريز مائي فريد !"

**Seeffon** 



کی تواس کے اصل مغموم ہے بے خرفردوس بیلم ہس پڑیں۔

"" ہل بھی تم تیوں کے لیے اب جاؤ اور جاکے منہ دھولو۔" انہوں نے اس کا چرو سملایا تو دادی جان سے تصدیق یا کے سنی مسکرا تاہوااٹھ کھڑا ہوا۔

سے تقدیق باکے سی مسکرا ہاہوااٹھ کھڑاہوا۔

زیب اور صغیر قاضی کو اللہ تعالی نے ایک اور بیٹی

سے نوازا تھا۔ سمی پری کی آمد نے ''قاضی ولا ''میں

رونق کی ایک نئی امردوڑا دی تھی۔ سن بھی اپنی چھوئی

بسن کو پاکے خاصا خوش تھا 'وہ اور بات تھی کہ کسی کو

بھی اس کے اطمینان اور خوشی کی اصل وجہ معلوم نہ

میں سن کے ردعمل نے زیب اور صغیردونوں کو
خوشکوار جرت میں جٹلا کر دیا تھا۔ وگر نہ اس تمام عرصے

میں سنی کے ردعمل کو لے کے زیب بے حدیریشان

ربی تھیں۔ لیکن اب اسے دیکھ کر انہیں لگا تھا جیسے

اللہ نے ان کی اس مشکل کو آسان کر دیا تھا۔

اللہ نے ان کی اس مشکل کو آسان کر دیا تھا۔

وہ گنگناتے ہوئے جس وقت گھر میں داخل ہوا دو ہر کے تین نج رہے تھے۔ اپنا اسکول بیک صوفے پہ اچھالتے ہوئے اس نے ایک نظرخالی پڑے کچن میں ڈالی تھی۔ "مام! کمال ہیں آپ؟" لیٹ کرانی مال کو بکارتے

ہوئے وہ بیڑھیوں کی جانب بردھاتھا۔ "میں نیچے ہوں بیٹا۔"ان کاجواب تہ خانے ہے آیا تو اس کے بردھتے قدم بل بحرکورے اور پھر نیچے جاتے زینے کی جانب انتصف لکے۔

بسیر سیان کیا کر رہی ہیں؟" وہ سیر همیاں از کر ان کے پاس آ کھڑا ہوا جو ایک جانب رکمی الماری میں مصی چیزیں نکال رہی تھیں۔

ی طرف و بیمار سرا ہی۔ "میں نے یہاں کچھ گفٹ آندشعز رکھے تھے وہ نکال ری تھی۔ تم بتاؤ آج اتن دیر کیوں ہوگئی آنے میں؟"انہوں نے اپنی سائس برابر کی۔ (تمہارے خوابول کی دنیا ہیں تمہیں خوش آمرید میرے دوست!) ہنتے ہوئے اس کے دوست نے بری طرح کھانستے سیم کی پشت پہ ہاتھ مارا تھا۔

مبح کاذب کاوقت تھاجب نیب کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ صغیرصاحب نے ایم جنسی میں اپنی خالہ کو فون کر کے بچوں کے پاس آنے کے لیے کما تھا اور خود زیب کو ہمپتال لے کر بھائے تھے۔ ایسے میں سی جب اسکول کے لیے اٹھا تھا تو گھر میں دادی جان اور ملازموں کے سواکسی کونہ پاکے وہ فردوس بیکم کے پاس چلا آیا تھا۔

''سب کمال ہی دادی جان؟' ''تہماری ای کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیٹا۔ اس لیے تہمارے ڈیڈی انہیں ہیںال لے کر گئے ہیں۔'' فرددس بیکم نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ ہیںتال اور طبیعت خرائی کاس کے سنی کی آتھوں میں بیک لخت چک سی اثر آئی۔

وروس المان؟"اس نے والی میں دادی جان؟"اس نے استیار دال المان ودوس بیلم بے استیار دال المان ودوس بیلم بے استیار دال المان المان

"الله نه كرے بيال وہ تو تمهارے ليے ہے ہيں الموں نے ای سوال کواس کے اللہ کئی ہیں۔ "انہوں نے ای سوال کواس کے مرب ہاتھ کھیرا۔ اس حقیقت ہے اس کے مرب ہاتھ کھیرا۔ اس حقیقت ہے بہ خبر کہ ان کے انگار نے سن کے اشتیاق پراوس کرادی تھی۔ "انہیں تیں کہ ئے بہن بھائی لا تیں۔ "اس نے براسامنہ بنایا۔ "میں نہیں کہتے بیٹا۔ یہ تحفہ تو اللہ تعالی خود بھیج میں تمہارے فیڈی کے لیے۔"
دو ایسے نہیں کہتے بیٹا۔ یہ تحفہ تو اللہ تعالی خود بھیج رہے ہیں تمہارے فیڈی کے لیے۔"

ن کی بات یہ وہ ہے افقیار جو نگا۔ ''ہماری قبلی کے لیے؟''اس نے اپنے پینے پہاتھ رکھا۔'' یعنی میرے لیے جاشی کے لیے اور ڈیڈی کے ''المحا۔'' یعنی میرے لیے جاشی کے لیے اور ڈیڈی کے

178 2015 25 Later

نے مسکراتے ہوئے اثبات میں مہلادیا۔اس نے بے اختيار ہاتھ پرمعاکے تصوریں اٹھالیں اور ایک ایک کر كة انتين ديكھنے لگا۔ اس كى مام بھى تصويروں بير جمك آئیں۔ لیکن جول جول تصویریں آھے بردھتی لئیں اس کی مسکراہٹ سمنے کی۔ حق کہ اس نے میں بی ہاتھ روک دیا۔

"رک کیوں گئے بھی ؟"اس کی ام نے جرت ہے تظرس مثا کے اس کی جانب دیکھااور اس کے چرے کو ہر آثر سے عاری اے وہ بے اختیار تھنگ کئیں۔ "وه مجھےائے ایک دوست کے ساتھ مال جاتاتھا۔" تصوریں ڈے میں رکھتے ہوئے وہ یک لخت اپنی جگہ ے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ " آپ کو چھ متکوانا تو جنیں ؟" اس نے ماب کی طرف ریکھا تو بغور اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے تقی میں سرملاویا۔ "او کے پھر شام میں ملاقات ہوتی ہے۔"وہ جھک کران کا گال چومتا سیرهمیاں پھلانگ گیا تو وہ پرسوچ تظروں سے سامنے بڑی تصویروں کو تکتے ہوئے اس کی

اس عجب حركت كبار عي سويخ لكيل

قائداعظم كي تصويرے آراسته مختلف رافيول اور شیلاز کودبوار کیرالماری میں سجائے یہ برط بارعب سا كرهِ اسكول يركسيل كا تفا- جهال صغير قاضي اسے وافلے کی غرض ہے لائے ہوئے تھے۔ ان کے برابر كرى سنبهالے وہ دلچيى سے ارد كرد كا جائزہ لينے ميں مكن تھي۔ساتھ ہي بھي كبھاران دونول كي تفتكو بھي س رہی تھی جو کافی در سے جاری تھی۔ " آپ جانے ہیں صغیرصاحب اِسال کا اُرچل رہا ہے۔ ایسے میں نیوایڈ مشن لینا ہارے کیے خاصی

" آج کوچ نے پریش رکھ کی تھی۔اس کے در ہو منى-"وه اين اسكول كى باسكت بال فيم مين تفا-"اس بيك مي كيابي "اس في إبر تكالے كئے سالان ميں ے ایک برے سے نیے بیک کی طرف اشارہ کیاتواس کی ماں اس بیک کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے

آس میں تمارے بین کی چیزیں ہیں۔" "و کھائیں۔ "وہ استیاق سے آگے بردھاتو انہوں نے بیک اٹھا کراس کے حوالے کردیا۔وہوہی کاریث ے وصلے فرش پر ایک جانب بیٹھ کریک کھو کنے لگا۔ "او! یہ میرے فراک ہیں؟"اس نے مسکراتے ہوئے تھ کیے ہوئے بالکل جھوٹے چھوٹے فراکوں کا ایک و هرنکالا تواس کی مام بنتے ہوئے اس کے قریب آ

«کیکن میں تو اوکا ہوں۔"اس نے مال کی طرف

"جسٹ بارن مجیز کو فراک ہی پہناتے ہیں۔اب عاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ۔" ان کی وضاحت پہ وہ الراتي موسة ير شوق تظول سے أيك أيك كركے انهيس ويكھنے لگا۔ چربيك ميں ہاتھ ڈال كر أور چيزيں نكالناطلاكيا-

" بيركيا ہے؟"اس في لكوى كاليك منقش باكس نكال كراس اختيان سويكها-ورية تمهاري تاني آبال كادُيا تقالي اس كي مال في دُيا اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس یہ پیار سے ہاتھ

اس میں کیا ہے مام ؟" مال کے تاثرات یہ وہ

ں ہے ڈیاای کے حوالے کیاتووہ سامنے رکھ کے

نے ہو تھل کہتے ہیں سوال کیا تو زیب بیکم کا ول دھک سے رہ گیا۔ اور نظریں اس کے معصوم پریشان چرے حمری گئیں۔۔۔

پہ جم کی گئیں۔ "بتا میں ناای ۔۔ کیامیں واقعی سنڈریلاکی گندی اور بری بہنوں جیسی ہوں جو بیہ لوگ مجھے" اسٹیپ "کہتے ہیں؟"ان کی خامو خی پہ وہ بے چینی سے دوقدم آگے آئی تو زیب نے دل میں اٹھتی ٹیسوں کو دیاتے ہوئے اسے خود ہے لگالیا۔

" نہیں میری جان الیا بالکل نہیں ہے۔ آپ بہت اچھی بہت بیاری ہو بیٹا انٹان کی آواز کوشش سے میں میں کھی

کے باوجود بھر آئی تھی۔

"بھریہ سب مجھے" اسٹیپ "کیوں کتے ہیں؟" وہ

زور لگا کے ان کے بازوؤں سے نکلی تھی۔ اس کی تحرار

پر زیب کے زبن سے آیک آیک کر کے سارے

مناسب لفظ کمیں دور بھاگ نکلے تھے۔ نجانے دنیا بہت

مناسب لفظ کمیں دور بھاگ نکلے تھے۔ نجانے دنیا بہت

مناسب لفظ کمیں دور بھاگ نکلے تھے۔ نجانے دنیا بہت

مناسب لفظ کی جائے ہی توان کے متح معنوں کو کی

بھی محبت بھرے لفظ کی جائے ہی توان کے متح معنوں کو کی

بھی محبت بھرے لفظ کی جائے ہی توان کے متح منیں کر سکتا۔

اس کا نام بھی ان کا تعارف ہو تا ہے۔۔۔ نام لیا خاکہ واضح!

پر جائے کوئی اس خالے سے دور تک میں نہ کھا تا ہو'

اسے اس لیبل کی گئی کو ناعم بھیلنا پڑتا ہے۔

اسے اس لیبل کی گئی کو ناعم بھیلنا پڑتا ہے۔

د میں سمجھ سکٹا ہوں۔ لیکن میں جاہتا ہوں کہ میری یہ بنی بھی اس سال ہے ہی آپ کا اسکول جوائن کر ہے۔ " انہوں نے اپنی بات ذہرائی تو پر نیل ماحب نے اک کمری سانس لی۔ ماحب نے اک کمری سانس لی۔ " آپ نے اپنے دونوں بچوں کی طرح شروع سے میں ایسے یہاں داخل کیوں نمیس کردایا ؟ ۔۔۔ انفیاکٹ میرے تو آج ہی علم میں آیا ہے کہ آپ کی ایک اور بنی

ان کی بات یہ جہال صغیر صاحب بل بھر کو مشکل میں رہ سے وہیں اس کا و ھیان بھی نیبل یہ رکھے پاکستان کے جھنڈ ہے ہے ہٹ کران کی جانب میڈول ہو گیا۔ اسکول کا ڈونر ہونے اور بچوں کے یمال پڑھنے کی وجہ سے رشیل صاحب ان کے ساتھ ساتھ اسکول میں بچوں کے سلسلے میں زیب کی آمدور فت ہوئے والی تھی توان کا کم از کم پر شیل صاحب سے تعارف تو ضروری تھا۔

"اییا ہے کہ ان کی مرکی خواہش تھی کہ بیاس سکول میں پڑھے۔"سوچ کریو گتے ہوئے وہ گنظہ بحرکو رکے تھے۔"ایک چولی ٹی از مائی اسٹیپ ڈاٹر۔" بل کے توقف کے بعد انہوں نے قصدا"انگلش میں جملہ کما تھا۔ یہ جانے بغیر کہ ان کے ساتھ بیٹھے وجود نے "اسٹیپ ڈاٹر" یہ ٹھٹھ کے ان کی جانب و بکھاتھا۔ "اسٹیپ ڈاٹر" یہ ٹھٹھ کے ان کی جانب و بکھاتھا۔

## (باقی آئندهاهانشاءالله) FOR NEXT EPISODES VISIT PAKSOCIETY.COM

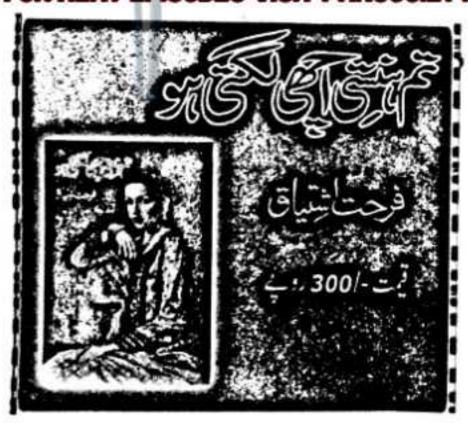

"ای !" زیب کی میں رات کے اس وقت آکیل کمڑی چھوٹی کے لیے پانی اہل رہی تھیں۔ جب وہ خاموجی سے چلتی ہوئی ان کے پاس آگھڑی ہوئی تھی۔ "جی بیٹا۔ "انہوں نے پلٹ کراس کی جانب دیکھا تھاجو اپنے رات کے پاجامہ سوٹ میں نظے پاؤل "شاید بستر سے اٹھ کر آئی تھی۔ بستر سے اٹھ کر آئی تھی۔ ایک قبیلی ہیں۔ پھر سی بھائی جھے سسٹر کے بجائے ایک قبیلی ہیں۔ پھر سی بھائی جھے سسٹر کے بجائے اسٹیب سسٹراور ڈیڈی خالی ڈاٹر کے بحائے اسٹیپ ڈاٹر

\$175 2015 ZFI ELF-LA

# مهجوشه افتخار

مبرایک کالج میں لیکچرار ہے۔ اپنی کزن جائشے کی منگنی کی تقریب میں اس لیے شرکت نہیں کرنا جاہتی کہ وہ حنان ہے سامِنا منیں چاہتی جو جا نُشہ کا بھائی ہے۔ بیہ جان کر مِنان ملک سے باہر ہے۔ وہ تقریب میں شرکت کے لیے جلی جاتی ہے - لیکن حنان وہاں آجا تا ہے۔ مہراے دیکھ کراپنے گھرواپس آنے کے لیے نکلتی ہے تو حنان سے سامنامو تا ہے۔ مہرکے نفرت بھرے روپے پروہ ائیے دھمگی دیتا ہے کہ وہ اس تو ہین کو معاف نہیں کرے گا۔ حنان 'زیبِ بیگم اور صغیر صاحب پر زور دیتا ہے کہ اب منرکی زندگی کا فیصلہ ہونا چاہیے۔وہ کب تک اس طرح کی زندگی گزارتی رہے گی۔ممرکا نکاح بچین میں

الجم بیگم اور زیب بیگم دونوں بہنیں ہیں۔وہ نہیں چاہتیں کہ میرکی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف ہو' لین صغیرصاحب اس کے لیے راضی نہیں۔ زیب بیگم کو حنان کے گندے کردار کا بھی اندازہ ہے۔ يم اپنے مال 'باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ نا زو تعم میں پرورش پائی۔ اس کی زندگی کی اولین ترجیح دولت ہے۔ وہ ا مریکہ میں تهار ہتا ہے اور اپنی ذاتی فرم کا مالک ہے جس میں اس کا دوست مارک شریک ہے۔وہ آزا زندگی گزار رہا ہے۔اس نے







ے اپی پیندے والدین کی مرضی کے خلاف شادی کی لیکن پھراہے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آیک بار گرل لورین اس ی زندگی میں آئی۔وہ اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہتی ہے۔ پھرایک دن اس کے فلیٹ کا صفایا کرکے اس کو گجرے کے ڈھیر پھنگوا دیتی ہے۔ زمین پر اس کے وجود پر ٹھوکریں مارتی ہے۔ سیم ہوش وحواس کھوبیٹھتا ہے۔ اس کی آنکھا سپتال میں کھلتی ہے۔ اس کاپار ٹنراور دوست مارک اس کی دیکھے بھال کرتا ہے۔ میں کھلتی ہے۔ اس کاپار ٹنراور دوست مارک اس کی دیکھے بھال کرتا ہے۔ سیم پر اس حادثے کا گہراا تر ہے۔وہ کم صم ہے۔اسے بار باروہ خواب یا د آتا ہے جواس نے بے ہوشی کے عالم میں دیکھا

اس نے دیکھا تھا کہ تاریک انجان گلیوں میں دو بھوکے کتے اس کا پیچھا کررہے ہیں۔وہ جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ وہ چلا چلا کرمد دمانگ رہا ہے کئین سب دروا زے بند ہیں۔ تب اجانگ ایک دروا زہ نمودار ہو تا ہے۔ وہ اس کی طرف بردھتا ہے کیکن اندر نہیں جاتا۔ دوبارہ بھا گئے لگتا ہے۔ تب وہ کجرے کے ڈھیرپر جاگر تا ہے اور تیزید یو اس کی ناک اور منہ مدیکہ میں گئے۔

آس حادثے کے بعد سیم پہلی بارا پی زندگی کا جائزہ لیتا ہے اور تب اس کواپی غلطیوں کا احساس ہو تا ہے۔وہ سوچتا ہے کہ وہ کس بناہ گاہ کے دروزائے کو کھلا تجھوڑ آیا ہے؟

## تيسرىقنط

مكروہ اپنى بنى كے بچين كوان تلخيوں كے سپردنميں ہے کوئی ایک آپ کے پاس نہیں رہتا اور ان کی جگہ الله تعالي آب كوايك في أي يا في ابود ويتي بي تو بھران کے ساتھ جو آپ کارشتہ ہو آے وہ اسٹیب ہو آ

پ نے بس ہمیشہ ایک اچھی بس اور ڈیڈی کی پاری بنی بن کررستاہے۔ آپ نے جاشی اور چھوٹی کا بخیشہ خیال رکھنا ہے۔ رکھو گی ناں ؟"اس کی طرف ویکھتے ہوئے انہوں نے نرم میجے میں سوال کیا۔

"جی ۔"اس کی معصوم آ تھوں کی چیک پھرسے

"شاباش! مجھے بتا تھا میری بیٹی میری بات ضرور مانے گی۔"اسے خود میں سموتے ہوئے انہوں نے ب اختياراس كاسرجوما تقابه

ان کابیر مان اور اعتبار غلط ثابت نه موا تھا۔ان کی تنیوں بیٹیوں میں ہے مثال پیار تھا۔ وقت چند سال آمے سرکا تھا۔ زیب اور صغیرصاحب کی محبت اور محنت رنگ لائي تقي- محرصرف بچول كي حد تك-

كرنا چاہتى تھيں۔ وہ سيس چاہتى تھيں كہ وہ سكے سوتیلے کے کرواہوں بھرے جگر میں بڑے ناصرف انی تخصیت کھو دے۔اس کیے انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس لفظ کے مثبت متبادل نہیں بلکہ مثبت معنى تلاش كرنے كى كوشش كى تھي-"يهال آؤميري جان-"اس كالماتھ تھاہےوہ اے کچن میں ہی ایک جانب رکھی کرسیوں میں سے ایک پرلے کے بیٹھ گئی تھیں۔"ایک بات یاد رکھنا بیٹا۔ اسٹیپ سسٹریا اسٹیپ ڈاٹر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ بُری بات ہوتی ہے کہ آپ سنڈر میلا کی بہنوں کی طرح ایک گندی اسٹیب سسٹر ہوں میک بڑی انسان ہوں۔ سی کو آپ کی دجہ سے دکھ بنتے یا تکلف ہو غلطبات ہوتی ہے میری جان دوگرای! به اسٹیپ ہو تاکیا ہے؟"ان کی گود میں بیٹھے اس نے منہ اٹھاکران کاچرود یکھا۔

المندشعاع توم 86 2015



سیٰ جوں جوں برا ہو تا گیا تھا۔ اس کی ذات میں آنے والی خود مختاری اسے زیب سے مزیدِ دور کرتی جلی حمیٰ بھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کے کیے سنی کی سرد مہری اور تاگواری میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ وه احد حسن اور زیب احمد کی بیش "مهراحمد" کو کوئی رعايت دينے کو تيار نه تھا....

سی نے انٹر کا امتحان شان دار تمبروں سے پاس کیا تفا-اس كى كامياني كى خوشى ميس صغير صاحب اور زيب نے اینے پورے خاندان اور سی کے دوستوں کی لیملیز کو کھانے پر انوائیٹ کیا تھا۔ دعوت چو نکہ آج رات کی تھی اس کیے" قاضی ولا"میں صبح سے ہی

مینچے کے بورش کی اپنی نگرانی میں صفائی کروانے کے بعد میرسکینہ کے ساتھ اوپر جلی آئی تھی۔ سکینہ کوایے کمرے کی صفائی کا کمہ کروہ سن کے کمرے کی طرف بردھی تھی۔ دستک دے کروہ چند ٹانیے رکی تھی مرجب اندرے کوئی جواب تہیں آیا تھا۔ تو اس نے ڈرتے ڈرتے وروازہ کھول کے اندر جھانکااور کمرہ خالی دیکھے کے اس نے اظمینان کاسانس لیا

«سكينه آني! آپ پيلے ادھر آجائيں۔ بھائي كا كمرہ خالى ہے۔" بلث كرملازمه كويكارتے ہوئے وہ وروازہ کھول کے اندر جلی آئی تھی۔ ادھرادھر بھری چیزوں کو ابنی سمجھ کے مطابق ان کی جگہ یہ رکھتے ہوئے وہ ملازمه سے صفائی کروا رہی تھی جب اسٹڈی تیبل پہ رکھے کچھ نوٹوں اور سی کی گھڑی پر اس کی تظریری

الماري كھول كروہ ہائھ ميں پکڑي دونوں چيزيں اندر رکھ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ اچانک کھلا تھا اور سیٰ اینے دھیان میں اندر داخل ہوا تھا۔ کیکن جوں ہی اس کی تظرالماری کھولے کھڑی ماہم پہ پڑی تھی وہ ٹھٹک کرانی جگہ یہ رک گیاتھا۔ تب ہی مبرنے بھی لیٹ کر پیچھے دیکھا تھا اور سنی کو تمرے میں یا کے وہ بری طرح تھبرائٹی تھی اس نے تیزی ہے مڑکے الماری بند کی تھی۔ کیکن تب تک غصے سے کھولٹاسنی اس کے

سریه آپنجانقا۔ سریه آپنجانقا۔ دوکیا کر رہی تھیں تم ؟ ہاں ؟" اس کی گھورتی نگاہوں نے بے اختیار میرکو خا ئف کر دیا تھا۔ ملازمہ بھی ہاتھ روکے ان دونوں کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ "میں آپ کے کمرے کی صفائی کروا رہی تھی بھائی

کی بات کائے ہوئے سی نے مشتعل کہے میں کہتے ہوئے مزید آتھیں نکالیں تو مهراس الزام پر پلکیں جھيكنا تك بھول كئ

"سنی بھائی!" ایرے دکھ اور بے بقینی کے اس کی آئلس بھلنے کی تھیں۔ " میرے ساتھ یہ ڈراہے کرنے کی ضرورت

میں۔"اس کے آنسوؤں کو عصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ بے اختیار آگے برمھانو مردو قدم پیچھے ہث

سی کے تیور دیکھ کے سکینہ سرعت سے دونوں بچوں کی طرف چلی آئی۔

"سی صاحب!مربیٹانے کھے نہیں کیا۔وہ تو صرف بلفری چیزین سمیث ربی تھیں۔"

وہ تہمارے لیے کیا تچھ نہیں کررہ اور تم ؟ ... تم واقعی اس لا کق نہیں ہو کہ کوئی تم ہے بات بھی کر ہے۔

"نہ کرے۔ بالکل بھی نہ کرے۔ مجھے ویے بھی کسی کی ضرورت نہیں۔" مارے غصے کے اس کا چرو سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی زبان درازی زیب کو خاموش ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ مزید پچھے کے بناجلتے کے لیے بیٹی تھیں کہ سنی کی آواز نے ان کے قدموں کی رفتار وہیں کردی تھی۔
دھیمی کردی تھی۔
دھیمی کردی تھی۔
دھیمی کردی تھی۔
گا۔ میں صرف اپنی مماکاسی تھا۔ آپ سب کے لیے میں حنان ہوں۔ صرف حنان!" ورزیب لب بھینچ عمر میں حنان ہوں۔ صرف حنان!" ورزیب لب بھینچ عمر میں حنان ہوں۔ صرف حنان!" ورزیب لب بھینچ عمر میں حالے میں حنان ہوں۔ صرف حنان!" ورزیب لب بھینچ عمر میں حالے میں حالے میں حالے اور آئے کے اپنے اور نیب لب بھینچ عمر میں حالے میں حالے اور نیب لب بھینچ عمر میں۔

باسکت بال کامیج اینا اختیای مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ اسکور بورڈ پر دوٹوں ٹیموں کا اسکور برابر چل رہا تھا۔ ایسے میں دوٹوں کو ایک ایک پوائٹ کی اشد ضرورت تھی۔ اردگر دبیٹے مہمان اور میزبان کالجوں کے سپوٹر اسٹوڈ نئس کا جوش و ولولہ ان آخری لمحات میں اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ ایسے میں جب اس کے ساتھی نے اسے بال پاس کیا اور وہ مخالف قیم کے ساتھی نے اسے بال پاس کیا اور وہ مخالف قیم کے کھلا ڈیوں کو ڈاج کر بالن کے درمیان میں سے ممارت سابوں اور شور سے کو نجے لگا۔ تالیوں اور شور سے کو نجے لگا۔

و کوسیم کو! سائیڈلائن یہ کھڑی اس کے کالج کی ایڈرزنے ناچنے ہوئے اس کے نام کانعموبلند کیاتوان کے سارے سپوٹرزشام آوازہو گئے۔
ان نعموں نے اس کے لہو کو مزید کرما دیا۔ وہ اور جوش سے آگے بردھنے لگا۔ اس کے اور باسکٹ کے درمیان دو کھلاڑی مزید رہ گئے تھے۔ یکا یک اس نے بال کو ایک زور دار ٹیا دے کرخود کو ہوا میں اچھالا تھا۔
بال کو ایک زور دار ٹیا دے کرخود کو ہوا میں اچھالا تھا۔
بال اس کے ہاتھ سے نکل کر 'کھلاڑیوں کے اوپر سے بال اس کے ہاتھ سے نکل کر 'کھلاڑیوں کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ تب ہی

مہرو بعلیادیا ہا۔
''آوازیجی کرو۔ تمہارے باپ کا نہیں 'یہ میراگھر
ہے۔ ''اور مہرکے چھوٹے سے ول کی حد جواب دے
گئی تھی۔ ملازمہ کے سامنے اس درجہ ذلت اس
پھوٹ پھوٹ کے رونے پر مجبور کرگئی تھی۔ وہ تیزی
سے بلٹ کر دروازے کی جانب بردھی تھی لیکن دہلیزیہ
زیب کو ایستادہ دیکھ کے اس کے آنسوؤں میں شدت
در آئی تھی۔ بے اختیار وہ بھاگ کر ماں سے آلیٹی

اینے سینے سے لگائے زیب نے فہمائٹی نظروں سے سنی کو دیکھاتھا۔ جو اچانک انہیں اپنے سامنے پا کے خفیف ساہو گیاتھا۔

"سکینہ! تم جاؤیہاں ہے۔ "ان کابس نہیں چل
رہا تھا کہ آج سنی کے الفاظ پر آگے بردھ کراس کے منہ پہ
لگا تیں۔ لیکن انہوں نے کمال حوصلے ہے خود پر قابو
پاتے ہوئے پہلے ملازمہ کو وہاں ہے ہا ہر کیا تھا۔
"آج تم نے بد تمیزی کی حدیار کرلی ہے ہی۔"
اسے دیکھتے ہوئے وہ سپاٹ لیجے میں بولیس تو چند لحول
کی شرمندگی کے بعدوہ سپدھا کھڑا ہو گیا۔
کی شرمندگی کے بعدوہ سپدھا کھڑا ہو گیا۔
"میں نے کوئی بد تمیزی نہیں گی۔ میں نے صرف
وی کما ہے جو بچ ہے۔" ڈھٹائی اور بے خونی ہے ان
کی جانب دیکھتا وہ زیب کو صبح معنوں میں آگ دگا گیا

"اپ به به بوده مج اپنیاس دکھو سمجھ! اور دوباره
اگر گھر میں اس قسم کی بواس کی تو میں تمہارے ڈیڈ کو
ہتانے میں ایک لحد نہیں لگاؤں گی "انگلی اٹھائے
انہوں نے تخت ہے اسے متنبہ کیا۔
"جائیں ہتا میں میں کوئی ان سے ڈر آ ہوں کیا۔"
وہ دوبروبولا۔
"سی!"مہرکوا یک جھٹے سے ہٹاتی وہ آگے بردھیں تو
سی بے اختیار جپ ہوگیا۔
"اپ ڈیڈی کے بارے میں اگر تم نے اس

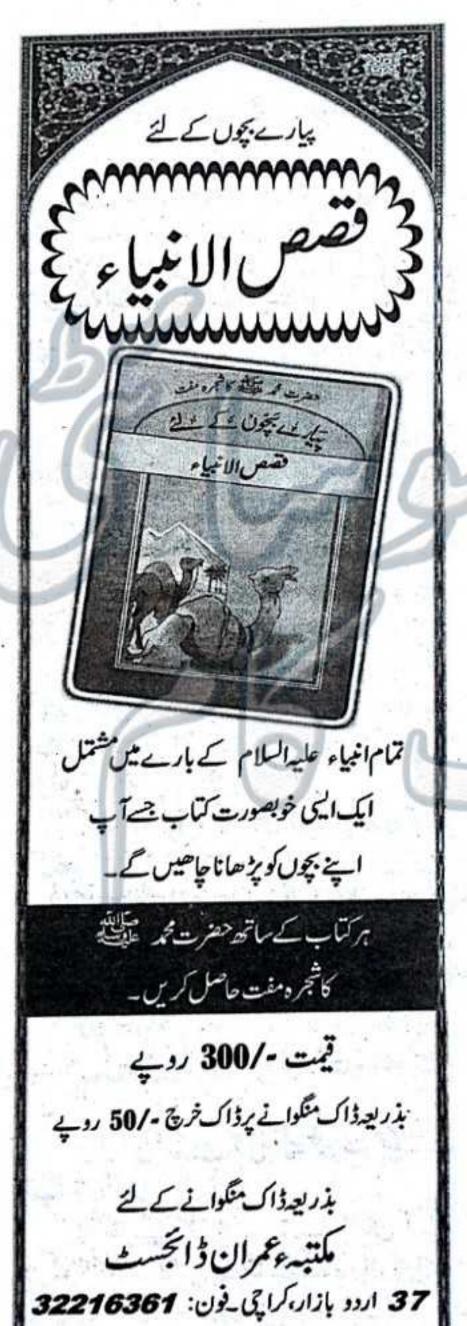

" آئی ایم پراؤڈ آف مائی س-دیکھواپے فیلوز کے درمیان کیسے ہیرو بنا ہوا ہے۔ "کورٹ پرسے نظریں مثابتے ہوئے اس کے باپ نے بینتے ہوئے ساتھ کھڑی بیوی کی طرف دیکھا تھا۔جو خود بھی دور کھڑے بیٹے کو نہار رہی تھیں۔

"وہ ہے ہی ہیرو ... خدا میرے نیچ کو نظرید ہے بچائے۔ ہم بھی چلیں نیچ ؟" انہوں نے سوالیہ نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا۔

"بال بال چلو-"وہ كتے ہوئے آگے بردھے تھے ليكن أبھى چند قدم ہى چلے تھے جب وہ انبيں اسٹوڈ تنس كے جمع مقطے ہے تكل كرسائيڈ لائن كى اسٹوڈ تنس كے جمع مقطے ہے تكل كرسائيڈ لائن كى طرف آناد كھائى ديا تھا۔

" وہ خود ہی آرہا ہے ہارے پاس۔ "مسکراتے ہوئے اس کے باپ کی تظریب اس پرجم گئی تھیں۔ جو ہے چینی سے قدم اٹھا یا آگے آرہاتھا۔ اس کی مال کے لیوں کی مسکراہ میں مزید گری ہوگئی تھی۔ وہ بغور اپنے لاؤلے کو تک رہی تھیں جو چانا ہوالوگوں کے در میان کھڑی منی اسکرٹ اور انتہائی مخضر بلاؤز میں ملبوس کھڑی منی اسکرٹ اور انتہائی مخضر بلاؤز میں ملبوس سنہری بالوں والی آیک خوب صورت می اور کی کے پاس آگھڑا ہوا تھا۔ نجانے کیوں اس کی مال کی مسکراہ ثبات کی مسکراہ ثبات کے بیان مسکراہ شمیل ہونے گئی تھی اور پلکیں جنبش کرنا بھول گئی تھی اور پلکیں جنبش کرنا بھول گئی تھی۔ پھیکی پڑنے گئی تھی اور پلکیں جنبش کرنا بھول گئی تھی۔ پھیکی پڑنے گئی تھی اور پلکیں جنبش کرنا بھول گئی

ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے بیٹے نے اس لڑکی کو اپنی بانہوں میں لے لیا تھا اور پھراس کے چرے پہر جھک گیا تھا۔

# # #

ا میں ہونے والی تقریب کے پیش نظر نیب نے

میں آئے تو ہے اختیار ہی کتنی نگاہوں کا مرکزین گئے۔ "بيه تيرے ديثري كے ساتھ كون ہے يار ؟"حنان ك دوست على في كولد ورنك كا كلون ليت موس دلچیں سے سامنے دیکھتے ہوئے سوال کیاتو زید سے بات کرتے حنان نے پلٹ کر پیچھے دیکھااور صغیرصاحب کے پہلومیں کھڑی مرکود مکھے کے اس کامنہ بن گیا۔ "کوئی شیں ہے یار-"بے زاری سے کہتے ہوئے "اتنی حسین لڑکی اور تو منیہ بنا رہاہے ؟"علی نے تعجب ہے اسے ویکھا۔ تو سارا گروپ مارے مجتس کے مرکی طرف متوجہ ہو گیا۔ "واقعی پارے شی ازوری بیوٹی فل!"ار حمنے علی د کوئی بیونی قبل نهیں ۔ میری اسٹیپ مدر کی پہلی بني بيرايند آئي جسط ميث مرا" " او! تو بید دجہ ہے تیری نا پندیدگی ک۔"علی کی مسكراتي نگابين حنان په آگھرين ''ايک بات بتا 'تو کب برا مو گا؟"أس في زاق الات ليح مي سوال كياتو حنان کی نظروں میں تاکواری اتر آئی۔ " نفنول بکواس نہ کر۔"اس نے غصے سے علی کو

''بکواس نہیں کر رہا' صحیح کمہ رہا ہوں۔ تو ایک خوب صورت لڑکی کو صرف اس کیے خوب صورت نمیں مان رہا کہ وہ تیری اسٹیپ مدر کی بیٹی ہے۔ بچینا میں تواور کیا ہے یار۔ "علی نے وضاحت کی۔ ے آگر میری اتنی حسین دستمن ہوتی اور وہ بیرے کھرمیں رہتی ہوتی تو میں بھی بھی اس کا پیچھا

رین قراک اور چوڑی داریاجا ہے میں ضرورت

صغیرصاحب کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ہاں کیلن بری طرح روتی اور اکھڑی ہوئی مرکوانہوں نے بامشکل تمام چپ كرواك رات كى تقريب كے ليے منايا تھاجو كيلى طور حنان کے فنکشن میں شرکت کے لیے تیارنہ تھی۔ مال کی زور زیردستی اور جاشی کی منتوں یہ اس نے فقط كيڑے تبديل كركے بال بنائے تھے۔ سیٰ کااینے ساتھ نارواسلوک تووہ اینے بجین سے جھیلتی آئی تھی۔ کیکن آج جو تحقیر کا احساس اس کے

اندازاورالفاظنے مبرکے اندرجگایا تھا۔اسنے مبرکو بهت گهری چوٹ پہنچائی تھی۔

"ارے میری بنٹی ابھی تک تیار نہیں ہوئی ؟" دروازے یہ وستک کے بعد صغیرصاحب کمرے میں داخل ہوئے تھے اور میر کو ڈھیلے ڈھالے انداز میں النے کے آگے بیٹا دیکھ کے اپنی جگہ یہ رک کئے تھے۔انہیں روبردیا کر مہرسرعت سے اٹھ کھڑی ہوئی

تیار ہوں ڈیڈی۔"ان کی طرف دیکھتی وہ ہامشکار تمام مسکرائی تو صغیرصاحب کی نظراس کے سادہ سے جلیے سے ہوتی اس کے سے ہوئے چرے یہ آ

" آپ روئی ہو مر؟" بغور اے دیکھتے وہ آگے

میں ڈیڈی! بچھے صبح ہے فلو کی شکایت ہو رہی ہے۔"اس نے نوک زبان یہ سچکتے بچ کو زبردستی ہیجھے وتقليلتے ہوئے مال كالسمجھايا ہوا سبق دہرايا۔ "اوہو ... دوالی ہے آپ نے ؟"انهول نے بریشانی ہے اس کی پیشانی چھوئی۔ '' اس وقت تو بخار تہیں

المندشعل تومير

"آپ میری بات سیجھنے کی کوشش کریں بابا! وہ میری اچھی فرینڈ ہے۔ میں نے اسے صرف محلے لگایا تھا کیکن اس نے آگے سے مجھے ۔۔" باپ کے گھورنے پوہ اختیار جھجک کے خاموش ہوگیا۔ گھورنے پہوہ ہے اختیار جھجک کے خاموش ہوگیا۔ "میں نے تم سے کہا تھا ہنی میرے اعتبار کو تھیں مست پہنچانا گرتم نے ۔۔۔"

مت بہجانا مرم کے ۔۔۔ ' ''میں نے ایسا کچھ نہیں کیا بابا۔ یہ یہاں کاٹرینڈ ہے۔ ''اس نے بے زاری ہے ان کی بات کائی۔ ''تم یہ کیوں بھول گئے ہنی کہ تہماری ذات کسی سے منسوب ہے۔ یو آر آمیرڈ مین!' سے منسوب ہے۔ یو آر آمیرڈ نہیں بلکہ جائلڈ میرج ''ایکسکیو زی! میں میرڈ نہیں بلکہ جائلڈ میرج کیس ہوں۔ شادی کے نام یہ جونداق آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے وہ بچھے کسی طور قبول نہیں!''اندر

میرے ساتھ کیا ہے وہ مجھے کئی طور قبول نہیں!"اندر ہی اندر کھولتے ہوئے اس کے جی میں آیا تھا کہ وہ یہ حقیقت اپنے دقیانوس ماں باپ کے منہ پہ دے مارے مگرنی الوقت وہ اتنی جرات دکھانے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔

''اوکے آئی ایم سوری ۔۔ آئندہ خیال رکھوںگا۔''
اس لیکچرپازی سے جان چھڑانے کا اسے اس وقت بی
طریقتہ سوجھا تھا۔ لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ اس کے
چرب پہ چھائی بے زاری کو اس کی مال نے بہت
شدت سے محسوس کیا تھا۔ کچھ غلط ہوجانے کا ہولناک
احساس ان کے اندر پکڑد ھکڑ بچانے لگا تھا۔
د' ایک سامہ میں میں این تم ایک مسلم میں

" آیک بات یاد رکھنا ہی۔ تم ایک مسلم ہو۔ تہمارے ندہب نے تہمارے کے مجھ صدی (Limits) رکھی ہیں۔جنہیں تم کسی بھی حال میں یار نہیں کر سکتے۔"اس کے باپ نے تنبیعہی انداز میں انگی اٹھائی۔

میں ''آئی نو۔'' وہ منہ بنا آصوفے پہ گرساگیا۔اس کے باپ نے اک گهری سانس لی اور کچھ سوچتے ہوئے اس کے پاس آجیٹھے۔

"برائی میں بہت کشش ہوتی ہے بیٹا! اسے دور رہنا بہت برے دل کردے کا کام ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا صرف" آن دا فیلڈ "بی ہیرو نہیں بلکہ تکتاحنان بری طرح چونگ گیا۔ ''بھی بھی توبھی عقل مندی کی بات کرجا تاہے زید ریاض۔'' حنان نے مسکراتے ہوئے کہا تو زید نے نا مجھی ہے اسے دیکھا۔ ''کیامطلب؟''

"مطلب احجما آئیڈیا ہے یہ دشمنی نکالنے کا ... خاصار نگین اور دلچیپ!"اس نے دور کھڑی ممرکے وجود کو سرتاپائیک نئی نظرسے دیکھا۔ " ڈونٹ ٹیل می کہ تو سریس ہے۔"علی کری یہ

" ڈونٹ ٹیل می کہ توسیریس ہے۔ "علی کرسی پہ آگے کو ہوا۔ ''

''کیول نہیں۔اس میں حرجہی کیا ہے۔''اس نے مرسے نگاہیں ہٹاتے ہوئے علی کودیکھا۔ ''حرج ہے۔ تیرے ڈیڈی کو پتا چلا ناتو ساری دشمنی ناک کے راستے نکال دیں گئے تیری!'' علی کے استہزائیہ اندازیہ حنان کے چربے یہ سنجیدگی پھیل آگئی۔۔

" بجھے اتنی ہی بھی پروا نہیں۔یہ ماں بیٹی مجھ سے ڈریں 'جھ سے خوف کھائیں۔ میرے لیے اس سے بردھ کر سکون کا حیاس اور کوئی نہیں۔"اس کے لیج کی بے خوفی اور آنکھوں کے منفر نے دہاں بیٹھے تینوں لڑکوں یہ سکوت ساطاری کردیا۔

وہ آپناندر'انی سوتیلی مال اور اس کی بیٹی کے لیے کس درجے کی نفرت لیے ہوئے تھا' اس حقیقت کا ادراک انہیں اس بل ہواتھا۔

# # #

اسے گھر آئے دس سے پندرہ منٹ ہوئے تھے اور ان بندرہ منٹوں میں اسے اپنی غلطی کے فاش ہونے کا احساس کوئی بیسیوں بار ہوچ کا تھا۔

میج کے بعد دوستوں کے ساتھ کی گئی تین چار گھنے کی سیلیبویش کا سارا مزا دھواں بن کر اڑ گیا تھا اور اس دفت وہ آنسو بہاتی مال اور گرجتے برستے باپ کے درمیان کھڑا انہیں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر دماقھا۔

المندشعاع نومبر 2015 91

Click on http://www.paksociety.com for more

"پلیزیابا" میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا۔" وہ بے چارگی سے بولا۔ اس کے چربے کے باثرات نے ابراہیم صاحب کو مسکرانے پہ مجبور کردیا۔
"آجائے گا۔"انہوں نے اس کاشانہ تقیق ایا۔
" بس تم دعدہ کرد کہ تم اس معاشرے میں پھیلی گندگی سے خود کو بچانے کی صرف کوشش نہیں بلکہ بھرپور کوشش کرتا ہوں۔"ان کی باتوں کے دیں دعدہ کرتا ہوں۔"ان کی باتوں کے

''ان کی باتوں کے ۔میں وعدہ کرتا ہوں۔'' ان کی باتوں کے زیر اثر اس نے میکا نکی انداز میں اپناعمد اپنیاپ کے تھیے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں 'جنہیں بناتا بہت برف کے گولوں کی طرح ہوتے ہیں 'جنہیں بناتا بہت آسان لیکن سنبھالنا بہت مشکل ہو باہے۔

حنان جم سے واپس آیا تو گھر میں مکمل خاموشی تھی۔وہ اوپر کے پورشن کا ایک چکرانگا کے لاؤ بج میں آ کھڑا ہوا تھا۔ کچن سے کھٹو پیڑکی آواز پہراس کا

دھیان ملازمہ کی طرف گیاتھا۔ "سکینہ!"اس نے وہی سے آوازوی تھی۔ لیکن سکینہ کو کچن کے بجائے اسٹاری سے بر آمد ہو آاد مکھ کے وہ چونک گیاتھا۔

'''تم یمال ہوتو کچن میں کون ہے؟'' ''مربیٹا ہے سنی صاحب۔''اور مہر کی موجودگی کاسن کے اس کے دل میں ایک چنگاری سی روشن ہو گئی تھے ۔۔

ں۔ "باقی سب کہاں ہیں؟"اس نے ایک نظر کچن کی رف دیکھا۔

''جافی ہی تو ٹیوش گئی ہیں۔ اور بیکم صاحب' صاحب جی کے ساتھ نورہ بیٹا کو لے کرڈاکٹر کے پاس گئی ہیں۔ ''اس کی بات پہ حتان کویاد آیا کہ نورہ کو صبح سے بخار تھا۔ سب کی غیر موجودگی کے احساس نے یک لخت حتان کے اندرایک کمینہ سااطمینان پھیلادیا تھا۔ لانت حتان کے اندرایک کمینہ سااطمینان پھیلادیا تھا۔ داخلی دروازے کی جائب بردھ گئی تھی۔ جو تھی اس کے سکینہ داخلی دروازے کی جائب بردھ گئی تھی۔ جو تھی اس کے "آف دا فیلڈ" بھی ہیرو ہے۔ وہ غلط اور سیح میں نمیز کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔"
رسان سے کہتے ہوئے انہوں نے اس کی پیٹھ کھیتے ہوئے انہوں نے اس کی پیٹھ کھیتے ہوئے انہوں نے اس کی پیٹھ کھیتے ہوئے انہوں انہاں اس کے ذہن میں گھوم گئیں جو وہ آف دا فیلڈ اپنے مال باپ سے جھپ چھکے کر تارہا تھا اور کر رہا تھا۔ جن کی اسے لت لگ چھی تھی۔ اور جن کے بارے میں اسے اس بل سوچ کر شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔

و آئدہ کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لیٹا کہ تم سیم نہیں بلکہ ثمروز ابراہیم ہو۔ ابراہیم ملک اور انجم ابراہیم کی ریاضتوں اور دعاؤں کا اکلو تا ثمر ہماری امیدوں کا واحد مرکز اور مجھے یقین ہے کہ تم ہماری امیدوں کو نہیں تو ژوگ۔ ''اس کی آٹھوں میں ویکھتے ہوئے انہوں نے مال سے اس کے شانے پرہاتھ رکھاتو تمروز کا ول تیزی سے ڈوب کرا بھرا۔ دو مدین مرکب سے ڈوب کرا بھرا۔

" میں بوری کوشش کروں گا بابا۔" اس نے موے جملہ عمل کیا۔ابراہیم ملک کے لیوں مسکراہ یہ بھیل گئے۔

پر مسکراہ نے پھیل گئے۔

"اتی ڈری سہی کوشش سے کام نہیں چلے گابیک
مین۔ تہیں مضبوط ہونا پڑے گا۔ قدم قدم ہے بھری
برائی کو دیکھ کرائے اندر سراٹھاتی خواہشات کو کپلتا
قطعی آسان کام نہیں۔ لیکن جولوگ پیریل صراط 'بنا
ڈگرگائے پار کر جاتے ہیں نا بیٹا 'وہی حقیقی سورما اور
اصل ہیروز ہوتے ہیں۔ زندگی اپنے اصل رموز ایسے
می قابل فخرلوگوں پر کھولتی ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب
کہا ہے تا۔۔۔

نونزا ہے جب جام آرزو تب در آگای کھانا ہے۔ ''کیامطلب؟''بغوران کی نا قابل فہم باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے سیم کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ '' جس دن ابنی آرزوؤں' ابنی خواہشات کے پیالے کو توڑو دو گئے'اس دن زندگی تم پر حقیقت کے دروازے کھول دے گ۔''اور وہ نا سمجھی کے عالم میں ان کا جرہ سکے گیا تھا۔

المندشعاع تومبر 2015 20

پیچھے دروازہ بند ہوا تھا۔ حنان کے لبوں پہ ایک کان وار ڈر کردوقدم پیچھے کا مسکر اہث اپنی چھب دکھا کے غائب ہو گئی تھی۔ وہ بردھا کرچولہ ابند کر مضبوط قدموں سے چلنا کجن کے دروازے میں آکھڑا "اب بناؤجید

> مری پشت دروازے کی طرف تھی اور وہ کوکنگ رینج کے آگے کھڑی کچھ بناتے ہوئے دھیمی آواز میں گنگنار ہی تھی۔ حنان نے ایک گهری نظراس کی پشت پہ جھولتی نرم چیکیلی چوٹی پرڈالی تھی۔ پہ جھولتی نرم چیکیلی چوٹی پرڈالی تھی۔

"ذرا او بچی آواز میں گاؤ۔ میں بھی توسنوں 'کیسی آواز ہے تمہاری۔ "اور اپنے دھیان میں کھڑی مہر' حنان کی اچانک داخلت یہ 'بری طرح ڈر کراچھلی تھی۔ دھک دھک کرتے دل یہ ہاتھ رکھے وہ سرعت ہے بلٹی تھی اور دروازے میں حنان کو استہزائیہ مسکراہٹ لیوں یہ سجائے کھڑاد مکھ کے اس کے چرے یہ ناگواری بھیلی تھی۔ وہ پارٹی والے دن سے اس سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے تھی۔

" ابھی سے ڈر گئیں ؟" اس کے رنگ برلتے چرے کو بغور تکتے ہوئے وہ طنزیہ لہجے میں بولا تو ہمرینا کوئی جواب دیے رُخ موڑ گئی۔ اس کی یہ بے نیازی حنان کوسلگاگئی۔

''ایک جگشیک بناؤ میرے لیے۔'' وہ حکمیہ انداز میں کہتا کچن میں رکھی چھوٹی میزاور کرسیوں کی جانب بردھا۔

" میں چیس بنا رہی ہوں۔ آپ سکینہ سے کمہ
دیں۔"اس کے انداز نے مہر کو کھولا ہی تو دیا تھا۔وہ اپنا
غصہ دیائے بے باثر لہج میں بولی تو حنان کے بردھتے
قدم رک گئے۔اس نے تیز نظموں سے مہر کو دیکھا۔
"میرے لیے تم ہی سکینہ ہو۔"اور مہر کا پورا وجود
الہت کے احساس سے جل اٹھا تھا۔ اس نے بلٹ کر
عصیلی نظموں سے حنان کی جانب دیکھا۔
مصیلی نظموں سے حنان کی جانب دیکھا۔
"میں چیس بنارہی ہوں۔"وہ مضبوط لیج میں کہتی
ملہ میں گئی ہیں میں چیج جان نے گئی تہ جناں کا جہ

''میں چیس بنارہی ہوں۔''وہ مضبوط سہجے میں کہتی پلٹ کر فرائنگ پین میں چچ چلانے کلی تو حنان کا چرو سرخ ہو گیا'وہ لیے لیے ڈگ بھر آاس کے سرپہ آگھڑا موالے اسے یوں اپنے قریب آناد کھھ کے مهربے اختیار

ڈر کردوقدم پیچھے کو ہٹی تھی۔اسی وقت حتان نے ہاتھ برمھاکر چولسابند کردیا۔ "اب بناؤ چیس ۔۔"اس نے چیس کو جیا کر اوا

بر ما حبور مابعد رویات "اب بناؤ چیس ..."اس نے چیس کو چبا کر ادا کرتے ہوئے ممرکود مجھا۔اس کی آنکھوں میں آنسودر آئے سئے۔

"سنى بھائى!آپ كيوں..."

''شیک بناؤ!''وہ اتنی زورے دھاڑا کہ مهرپورے وجودے کانے گئے۔

انگلے ہی کہتے وہ آنسو بہاتی کاؤنٹر پہر کھی فروٹ باسکٹ کی طرف بریھ گئی تھی اور حنان اسے فاتحانہ نگاہوں سے دیکھا' نمیل کے گردر کھی کرسیوں میں سے ایک پر جا کے بیٹھ گیا تھا۔اس کی نظریں مسلسل گھٹ گھٹ کے روتی ہوئی مہریہ جمی تھیں۔ دس منٹ بعد اس نے شدی کا جگ اور گلاس لا

ے حنان کے سامنے رکھ دیا تھا۔

"يہال بين کر مجھے ڈال کردو۔" اور مهر کی آتھوں ہیں ہے ہیں ہے اٹھا کے اس نے ملاس ہمراتھا اور حنان کے کری کی طرف اشارہ کرنے پر دہ اس کے مقابل بیٹھ گئی تھی۔ اپنی آنسووں سے لیموں اس کے مقابل بیٹھ گئی تھی۔ اپنی آنسووں سے بھیانے کو مہر نے ہے اختیار جھکالی تھیں۔ بید جانے بغیر کہ اس کے روئے ہوئے جمرے پر مہری نم بلکوں کی جھالر اور کیکیاتے لیوں کی مرخی نے ایک بل کو حتان کو بچ میں مبسوت کردیا تھا۔ مرخی نے ایک بل کو حتان کو بچ میں مبسوت کردیا تھا۔ ور پھمہاتھ دہ مم سما اسے کتنے ہی کمچے دیکھے کیا تھا۔ اور پھمہاتھ بردھا کے اس نے گلاس اٹھالیا تھا۔

گلاس ختم کرکے اس نے تیبل یہ رکھاتو مہرنے میکا نگی انداز میں جگ اٹھالیا تھا 'حتان کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹ کراس کے لمبی لمبی انگلیوں سے سے نرمونازک ہاتھوں پر آٹھیری تھیں۔

سیح نرم و تازک ہا تھول پر آتھ ہی ہیں۔
"ہا تھوں میں خاصادا گفتہ ہے تہمارے "اس نے دومعنی کہتے ہوئے مہر کی طرف دیکھا تو وہ تا مہر کی طرف دیکھا تو وہ تا ہم تھی کے عالم میں اپنی روئی ہوئی آتکھیں حتان کے چرے پر مائی اور حتان کا ول بے اختیار ڈول کیا۔
چرے پہماگئی اور حتان کا ول بے اختیار ڈول کیا۔
چرے پر جماگئی اور حتان کا ول ہے اختیار ڈول کیا۔
"انجھا شیک بتایا ہے۔"اس کے چرے پر نظریں

# باک سوسامی فائٹ کام کی پھیل Elister Subjective

- UNDER

پرای ئیک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ں۔ ''آپ بھی بابا۔۔۔ کم از کم بناتودیے کہ پاکستان جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔''اس نے گڑے موڈ سے باپ کی طرف دیکھا۔ تو انجم ٹھٹک کراس کا چرو تکنے لگیں ۔۔

اکین ۔

دیوں کیاہوا؟ ان کے برعکس ابراہیم صاحب نہ تو چو نکے تھے اور نہ ہی انہوں نے اس کے خراب موڈ کو تھٹک کرغور ہے دیکھا تھا۔ وہ بالکل نار مل لہجے میں بیٹے ہے مخاطب ہوئے تھے۔

میٹے ہے مخاطب ہوئے تھے۔

دیم نہیں مجھے چھٹی ملے گی یا نہیں۔ "باپ کے سوال پہ بنی بے اختیار اٹکا تھا۔ اس کی بات پر جہاں انجم نے سکون بھری سائس لی تھی۔ دین ابراہیم صاحب بھی مسکرادیے تھے۔

مساحب بھی مسکرادیے تھے۔

بی سے نگاہوں کارخ کھیر گیاتھا۔ " میں تو مجھے بھی ڈر ہے۔ "کوفت سے سوچتے ہوئے اس نے پانی کا کلاس اٹھا کرلیوں سے نگالیا تھا۔

# # #

ان لوگوں کی اکستان آمدی اطلاع نے قاضی ولامیں رنگ بھیرد ہے تھے۔ خوشی کے مارے زیب بیگم کے پاؤل زمین پر تہیں تک رہے تھے۔ سات سال بعد وہ اپنے پیاروں سے ملنے والی تھیں۔
اپنے پاروں سے ملنے والی تھیں۔
پہلے پانچ سال تو گرین کارڈ کے حصول کی نذر ہو گئے تھے۔ انہیں کہیں آئے جائے بغیرا مریکہ میں پانچ سال کے لیے مستقل اپنی رہائش رکھنی تھی۔ جبکہ گزشتہ دو کے لیے مستقل اپنی رہائش رکھنی تھی۔ جبکہ گزشتہ دو سال سے ابراہیم ملک اپنی کاروباری مصوفیات میں سال سے ابراہیم ملک اپنی کاروباری مصوفیات میں

پروٹر ہم ہمیا پاسے ہے۔ نیب بیلم نے فیصلہ کیا تھاکہ اب وقت آگیاہے کہ بچپن کے اس نکاح کے بارے میں مسرسے بات کی

مجھ ایسے تھنے تھے کہ جاہ کر بھی پاکستان آنے کا

' '' ''نہیں یادے مہو۔جب نانو زندہ تھیں توایک دن 'نہیں اور ہنی کوبہت اچھے سے کپڑے پہنا کربہت گاڑے حنان نے بظاہر عام سے کہ میں کماتو مرکو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ "میرے چیس۔" سیرے چیس۔"

"میرے چیس۔"

"ہل جاؤ۔" دوسری کری کی پشت پہ بازو پھیلائے
اس نے شاہانہ انداز میں اجازت دی تو وہ سرعت سے
اٹھ کر کوکنگ رخ کی جانب بردھی۔ لیکن پین پہ نظر
برنتے ہی اس کا منہ اثر گیا۔ چیس ٹھیک ٹھاک جل
خیلے تھے۔ اسے ساکت کھڑاد بکھ کے حنان سمجھ گیا کہ
چیس کاکام تمام ہو چکا ہے۔
وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔
کی آنگھیں نئے سرے سے بھر آئی تھیں۔ اس نے
مزان کی طرف بلٹنے کی وشش نہیں کی تھی۔ اس نے
حنان کی طرف بلٹنے کی وشش نہیں کی تھی۔ اس نے
تہمارے ہرکام کا بہی حشر کروں گا!"اس کی پشت پہ
تہمارے ہرکام کا بہی حشر کروں گا!"اس کی پشت پہ
خین سے باہرنکل گیا تھا۔

چن سے باہرنکل گیا تھا۔

چن سے باہرنکل گیا تھا۔

چن سے ہا ہر تھل کیا تھا۔ اس کے منظر سے غائب ہوتے ہی مردونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے بھوٹ بھوٹ کے روپڑی تھی۔ میں منہ چھپائے بھوٹ بھوٹ کے روپڑی تھی۔

## ## ##

سات سال 'ورے سات سال بعد انجم کویاکستان جانے کی نوید سننے کو ملی تھی اور وہ مارے بے بقینی کے پلیس جھیکنا بھول گئی تھیں۔ کچھ میں کیفیت ان کے برابر بیٹھے ہن کی بھی تھی۔ گرمارے شاک کے وہ کھانے ہے ہاتھ روکے باپ کودم سادھے تک رہاتھا۔ کھانے ہے ہاتھ روکے باپ کودم سادھے تک رہاتھا۔ جنہوں نے اپنے طور پہ اپنی فیملی کو ایک خوشگوار جنہوں نے اپنے طور پہ اپنی فیملی کو ایک خوشگوار برائزدیا تھا۔

ر پر روی کہ رہے ہیں ابراہیم ؟ انجم نے خوشی سے کانیتی آواز میں پوچھاتوا براہیم صاحب ہنس پڑے۔
" تھیک بائیس دن بعد ہماری فلائٹ ہے۔ " تھیک بائیس کتے ہوئے انہوں نے تکم کے خوشکوار کہتے میں کتے ہوئے انہوں نے تکم کے براحال ہاتھ یہ رکھ دیے تھے۔ اور ہنی کامارے غصے کے براحال میں گئے ہائے کہ انہوں نے تکھیے دکھیل دی

المندفعا ومر ١٩١٦ ١٥٠

برا فنکشین کیا تھا ہم نے۔"رات کووہ مرکے کمرے میں آئی تھیں۔

''جس دن وہ قاری صاحب بھی آئے تھے تاای ؟'' وہ قدرے جوش سے بولی تو زیب دھیرے سے ہس رئس۔

بین دوه قاری نهیں 'قاضی صاحب تصیبیا۔اس دن انہوں نے تمہارااور ہنی کا نکاح پڑھایا تھا۔'' دی رہنا ہے کہ میں تکھیں تھوٹی کے زیرا کا دیا ہے۔

و کیا؟ "اس کی آنگھیں پھٹی آور منہ کھلا کا کھلارہ گیا ا

"ہاں میری جان-تم دونوں کا نکاح 'نانو کی خواہش

پہ بجین میں ہی کردیا تھا ہم نے۔ "انہوں نے پیار سے
اس کے چبرے پر جھولتی کثین کانوں کے پیچیے
اڈسیں۔ " آئی ایم سوری بیٹا۔ لیکن تم سے اب تک
ذکر اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم بغیر کسی ڈسٹر بنس کے اپنا
میٹرک کلیئر کرلو۔ تھوڑی سمجھ دار ہو جاؤ۔ "انہوں
نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھا ا۔ تو دم سادھے بیٹھی مہر
نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھا ا۔ تو دم سادھے بیٹھی مہر
نے اپنی ساکت بلکیں جھپیں۔
دنامی الیکن سے بیہ سب۔ او خدا۔ "اس کی سمجھ

میں نہ آیا کہ وہ کیا گھ۔
" جائی ہوں کہ سے تمہارے لیے بہت برط شاک
ہے۔ لیکن بیٹا! المجم آپانے بچپن میں بی تمہیں بنی
کے لیے مانگ لیا تھا۔ پھر جب امال کی طبیعت بہت
زیاوہ بگڑی تو مجبورا" ہمیں ان کی خواہش کا احترام کرنا
بڑا۔ وہ تم دونوں کی بیہ خوشی اپنی آنکھوں سے دیکھنا
جاہتی تھیں۔" بات کرتے کرتے ہے اختیار زیب
بیگم کی آنکھیں بھر آئیں تو مہرنے پریشان نظروں سے
مال کاچرود یکھا۔

" تھگ ہے ای! آپ لوگوں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ لیکن امی مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔"اس کے بے بسی سے کہنے پر زیب نے پیار سے اس کا گال سملایا۔

" میں سمجھ سکتی ہوں جان کہ تم اس وفت کیا محسوس کر رہی ہو۔ لیکن پریشان مت ہو۔ میں نے معنی سکتھم سے تمہارے لیے بہترین فیصلہ کرنے کی

کوشش کی تھی۔ انجم آپامیری بہن نہیں بلکہ میری مال کی جگہ ہیں۔ ان کی ذات پر مجھے خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ وہ تم سے کتنا پیار کرتی ہیں تم اچھی طرح جانتی ہو۔ رہا ہنی تو مجھے پورا بھین ہے کہ وہ بھی تمہیں پھولول کی طرح رکھے گا۔ "

اور بغور ان کی بات سنتی میرنجلالب دانتوں تلے دبائے نظریں جھکا گئے۔"اورای آگر آبیانہ ہوسکاتو؟" "الله نه کرے- ہمیشہ احجھی بات سوچتے ہیں بیٹا۔ بیٹیوں کی قسمتیں تو ویسے بھی تقدیر سے ان ویکھے ہاتھوں میں چھپی ہوتی ہیں۔بس میری دعاہے کہ خدا میری نتیول بیٹیوں کا نصیب بہت اچھا ' بہت بلند الراب "انهول نے ہاتھ برمھا کراسے خود سے لگالیا تھااور نجانے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ بے اختیار رویزی تقى-اس كارونااسس بحى جذباتى كركياتها-"بس-بس میری جان-" زیب نے اپنے بستے آنسو منتے ہوئے اسے خودسے الگ کیا تھا۔ "اسبات کوفی الحال این تک بی رکھنا۔ تمهارے ڈیڈی میں جاہے کہ اس حوالے سے تھرمیں ہروقت بات ہو اور تمہاری بردهائی دسرب ہو۔"انہوں نے ہاتھ برمھاکراس کے آنسو صاف کیے تو مسرنے خالی الذہنی کے عالم میں وهرے سے اثبات میں سرملا دیا۔

سیم کو کالج کی طرف سے صرف پندرہ دنوں کی چھٹیاں کی تھیں۔ کیونکہ ٹھیک سولہویں دن ان کے کالج کی ہاسکٹ بال فیم آل اسٹیٹس ٹورے لیے روانہ ہورہی تھی۔ موردی تھی۔ ہورہی تھی اس کی موجودگی لازی تھی۔ "بید دیکھو میں نے مہرکے لیے تمہاری طرف سے ڈائمنڈ رنگ کی ہے۔ "انجم نے ہاتھ میں پکڑی ڈبیا کھول کے بیٹے کے سامنے کی توسیم کا موڈ بری طرح کے مول کے بیٹے کے سامنے کی توسیم کا موڈ بری طرح

"اس ... کی کیا ضرورت تھی مام۔" اس نے مشکل تمام لفظ تماشے کو زبان پر آنے سے روکا۔ مشکل تمام لفظ تماشے کو زبان پر آنے سے روکا۔ "کیول ضرورت نہیں تھی۔ ویسے تو بروے کلچرڈ

See for

سنہری آنکھیں نفرت کے احساس میں ڈوبی چنگاریاں اڑارہی تھیں۔

# # #

مرنے جب بھی اس کی تصویریں دیکھی تھیں۔
اسے یہ مل ہنی کے چرے یہ بہت بھلا بہت پر کشش محصوں ہوا تھا۔ کیان وہ بھی اس مل کوچھونے کا اختیار رکھ پائے گی الیا تو اس نے بھی نہیں سوچا تھا، اور رات کے اس پہر بھی اس بات کو سوچ کر اس کے رات کے اس پہر بھی اس بات کو سوچ کر اس کے نادان دل کی دھڑ کئیں اٹھل پھل ہوگئی تھیں۔ وہ بے اٹھ بائی ہے کے ارادے سے سائیڈ نبیل کی اختیار گھراکر لیفئے سے اٹھ بیٹی تھی۔ مائیڈ نبیل کی طرف رخ موڑ اٹھا۔ کیکن وہاں جگ اور گلاس نہا کی اسے اپنی بے دھیانی کا احساس ہوا تھا۔ خود کو ملامت کرتی وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس نے ایک نظرا ہے برابر سوئی جاتی پر کرا بر سوئی جاتی ہوئی تھی۔ کہا بر جلی آئی تھی۔

باہر نکل کراس نے راہداری کی لائٹ جلائی بھی اور اس روشن میں چلتی سیڑھیاں اتر کرینیچے لاؤنج میں داخل ہونے کو تھی جب اچانک بائیں طرف موجود ہے پھرتے ہو۔ اپنی بیوی کے لیے کچھ لینا ہے۔ یہ نہیں پتائمہیں!"انہوں نے فہمائشی نظروں ہے اسے گھورا تولفظ بیوی پہوہ ول ہی دل میں پیچو تاب کھا تا خاموش ہوگیا۔

"تہارے تور "تہاری بے نیازی سب میری نظروں میں ہے ہیں۔ لیکن ایک بات یادر کھنا۔ اگر تم فی کے کئی ایک بات یادر کھنا۔ اگر تم فی میں موجا بھی تو میں مرتے دم تک تہارامنہ نہیں دیکھوں گی!"
میں مرتے دم تک تہارامنہ نہیں دیکھوں گی!"
کو کچھ کہا ہے ؟"وہ لیٹے ہے اٹھ کر بیٹھ گیا۔
کو کچھ کہا ہے ؟"وہ لیٹے ہے اٹھ کر بیٹھ گیا۔
دیکھا نہیں لیکن کوئی انٹرسٹ بھی بھی شو نہیں

" ہاں تو کیا ہیں سارا وقت اس کی تصویر سینے ہے لگا کے بھر ہار ہوں یا آپ کے پاس بیشامبر'مبرکر ہار ہوں'' وہ انتہائی بدتمیزی ہے بولا تو انجم بیگم کاخون کھول

"بيتم كس لبج مين بات كرر هم بهو بنى؟"
"لو آپ جو غصر ولانے والى بائيں كرر بى بيں۔" وہ دو بدد بولا۔ انجم كى سخت نظريں دو منث كو اس كے چرے برجم مى گئيں۔
چرے برجم مى گئيں۔
«ميں نے تو كوئى غلط بات نہيں كى۔ ہاں تہيں

کیوں اتنا غصہ آرہا ہے۔ بولوطلب بات میں ی- ہاں مہیں گیوں اتنا غصہ آرہا ہے۔ بورطلب بات ضرور ہے۔ "
ان کی نگاہوں کے جتاتے آثر نے ہنی کاخون کھولادیا۔ "آپ سے تو بات کرتا ہی فضول ہے۔"اس کے تپ کر نگاہوں کا زاویہ بدلنے پر انجم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو کیں۔

میں اور فعہ نہ کروبیٹا۔ لیکن ایک بات اپنے ذہن میں بھالو۔ تبہارے یہ تیور کسی کام نہیں آنے والے۔ اس لیے بہتری ای میں ہے کہ تم ہر نضول بات کو دماغ سے جھنگ کر دل ہے اس فیصلے کو قبول کر لو!" قطعی سے جھنگ کر دل ہے اس فیصلے کو قبول کر لو!" قطعی سے جھنگ کر دل ہے باہر نکل سے جاہر نکل گئیں۔ تو تقصے سے کھو لتے ہئی نے پاس پڑا تکمیہ پوری طافت ہے سامنے دیوار پہدے سارا۔

المالية المالية المالية مراحمه "أني رئيلي بيث يو!"اس؟

تفاے دہیں کھڑی ہوگئی تھی۔ یہ آج حنان کی نظروں میں کیسااحساس تفاجواس کے روٹنٹے کھڑا کر گیاتھا۔ ''نہیں ایسانہیں ہو سکتا۔ وہ میرے بھائی کی جگہ ہیں۔''انی سوچ کی نفی کرتے ہوئے اس نے پلٹ کر لاؤنج کی ظرف دیکھاتھا اور پھرائے خشک پڑتے لیوں پر زبان پھیرتی فرزنج کی جانب جلی آئی تھی۔

دوگلاس این پینے کے بعد اس نے ایک صباف گلاس اور بوش اٹھائی تھی اور بنائی بند کیے لاؤ کج کی طرف بردھی تھی۔ حتان صوفے کی پشت سے سر کائے 'نیم وا آنھوں سے کجن کی بی طرف و کھے رہا تھا۔ مہرنے ایک چور ہی نظراس پہ ڈالی تھی اور ہاتھ میں کیڑا۔ گلاس اور بوش ورمیائی میزر رکھنے کو آگے میں کیڑا۔ گلاس اور بوش ورمیائی میزر رکھنے کو آگے میں کیڑا۔ گلاس اور بوش ورمیائی میزر رکھنے کو آگے میں کیڑا۔ گلاس اور بوش ورمیائی میزر رکھنے کو آگے میں کیڑا۔ گلاس اور بوش ورمیائی میزر رکھنے کو آگے میں کیڑا۔ گلاس اور بوش ورمیائی میزر رکھنے کو آگے رکھنی حتان نے اس سے پہلے وہ وونوں چیزس وہاں میں میں کیڈا سے نوک ویا۔

''جھے پکڑا دو۔'' مرہا کیانہ کر ہاکے مصداق مہر دھیرے دھیرے تدم اٹھاتی اس کے قریب چلی آئی تھی۔ حتان نے سیدھے ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کی طرف بردھائے تھے۔

کی پوری جان سے کانپ کی تھی۔ حنان کے دونوں اپنی پوری جان سے کانپ کی تھی۔ حنان کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں نے مہر کی انگلیوں کواجھا خاصامس کیا تھا۔ اس نے بحل کی سے تیزی سے اپنے ہاتھ پیچھے کھنچے تھے۔ نتیجتا ''گلاس اور پوئل دونوں کرتے کرتے ہیچے تھے۔ نتیجتا ''گلاس اور پوئل دونوں کرتے کرتے ہیچے

" دماغ تو نہیں خراب ہو گیا۔ ابھی گر تیں دونوں چیزیں۔" حنان کے شاطر دماغ نے صورت حال کو فورا "بھانپ لیا تھا۔ اس نے آن واحد میں تیور بدلے متنہ

''لگتاہے' کچھ زیادہ ہی نیند آرہی ہے۔جاؤ جاکر سو جاؤ ''اس کے گھور کرڈ پٹنے پہ مهر سرپٹ سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی اور سیدھاا پنے کمرے میں آکردم لیا تھا۔

"یااللہ بیہ میراوہم تھایا...."تھوک نگلتے ہوئےوہ اپنے کمبل میں آدگی تھی۔ اندھرے میں ڈوبے ڈرائنگ روم سے نکل کر کوئی اس
سے بری طرح آ نگرایا تھا۔ اس کے طق سے ایک چخ
مفہ وہ چخ طویل ہوتی ایک
مضبوط ہاتھ محق سے اس کے لبول پہ جم گیا تھا۔
" مشری ہوں۔ " مہر کی متعوش نگا ہیں خود
سے بے حد قریب کھڑے حنان کے چرے سے نگرائی
تھیں۔ اگلے ہی کھے اس نے اپنا پورا زور لگا کر خود کو
اس کی گرفت سے چھڑا لیا تھا۔ ہانیتے ہوئے اس نے
اس کی گرفت سے چھڑا لیا تھا۔ ہانیتے ہوئے اس نے
اس کی ہمیلی مہر کے چرے کی نرماہت یا کے سنسنا
انگی تھی۔ بے اختیاری کے عالم میں اس کی نظری مہر
میں ورود کی طرف انھی تھیں اور پھڑگویا پلٹما پول کئی
تھیں۔ رات کے اس پہر 'ووپے سے بے نیاز اپنے
سے ورود کی طرف انھی تھیں اور پھڑگویا پلٹما پول کئی
تھیں۔ رات کے اس پہر 'ووپے سے بے نیاز اپنے
سے بالوں کی چوٹی سینے پہ ڈالے وہ حنان کا ول دھڑگا گئی
سے بالوں کی چوٹی سینے پہ ڈالے وہ حنان کا ول دھڑگا گئی

" آپ بہاں کیا کررہے تھے؟" اپنے کا نیخے ول کو سنبھالے اس نے سوال کیا تو حتان کی نگاہیں اس کے حواس باختہ چرہے پہ آٹھریں۔ "اسموکنگ کر رہا تھا۔" وہ بنا کسی آمل کے پرسکون لہجے ہیں بولا تو مہر کامنہ کھل گیا۔

''کوئی مسئلہ ہے کیا؟''حنان نے ابرواچکائے تو مرکا سرخود یہ خود نفی میں ال گیا۔ دگا نہ سے کا کہ میں اس متعدد کا اس کے نظر ا

روسی می می کردی ہواں وقت ؟ اس کی نظروں کے اور تکازنے میرکے اندر مجیب سنسناہ میں اگر دی تھی۔ اس کی تظرول دی تھی۔ بے اختیار اسے اپنے حلیمے کا احساس ہوا تھا۔

"میں پانی پینے آئی تھی۔" گھرا کر اس نے لا شعوری طور پہ اپنے بازوا پے گرد کیا ہے۔" حنان "بال 'مجھے بھی بہت پہاس لگ رہی ہے۔ "حنان ابنی سلکتی نظریں اس کے خیکتے چرے پہ جمائے ایک قدم آگے آیا تو مہر سرعت سے کچن کی طرف بردھ گئی۔ "مرنے سب سے پہلے لائٹ جلائی تھی۔ اور اینا ول مرنے سب سے پہلے لائٹ جلائی تھی۔ اور اینا ول

عام 2015 من عام الماد شعاع تومبر 2015 م97

Click on http://www.paksociety.com for more...

"موسکتاب 'غلطی ہے ایساہو گیاہو۔ کیونکہ پہلے توابیا بھی بھی نہیں ہوا۔ بلکہ وہ تو مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے۔" حنان کی ڈانٹ نے اسے الجھا دیا تھا۔ وہ کتنی ہی دہر خود سے سوال جواب کرتی رہی بھی اور پھراس کو مگو کی کیفیت میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔۔ سال آنکھ کا کی فیت میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔۔ سال آنکھ کا کی فیت میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔۔ سال آنکھ کا کی فیت میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔۔ سال آنکھ کی کیفیت میں اس کی آنکھ لگ

آنوالے دن تیزی سے پرلگاکے اڑے تھے ہمرکو
اس رات کے بعد حنان کے رویہ میں کوئی قابل
گرفت بات محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سواس نے بھی
اس بات کو اپناوہ مسمجھ کرذہن سے نکال دیا تھا۔ ویسے
بھی جول جول ہنی کی آمد کے دن قریب آرہے تھے
مہرکا دل دیاغ سوائے اس کے خیال کے کسی بھی اور
چیز ر مرکوزنہ رہ پارہا تھا۔ بالاً خرا نظار تمام ہوا تھا اور دہ
دن بھی آگیا تھا جب ثمروز ابراہیم مجسم اس کے سامنے
دن بھی آگیا تھا جب ثمروز ابراہیم مجسم اس کے سامنے
آگھ ابوا تھا۔

''کیسی ہو مہر؟''اس کے بھرے بھرے سے لب دھیرے سے مسکرائے نتھے اور ساکت کھڑی مہر کی نظریں اس کے گال کے تل پہ جا تھہری تھیں۔جولیوں کے مسکراتے ہی مہر کو باقاعدہ کھلکھلا کر ہنتا ہوا محسدیں مواقعا

"میں نھیک ہوں۔ آپ سنائیں؟"بامشکل تمام اس شرارتی تل سے نظریں چھڑاتے ہوئے اس نے اس کی آنھوں کی طرف دیکھناچاہاتھا۔ لیکن ان سنہری کانچ کے نگڑوں کو پوری طرح خود پہ مرکوزیا کے وہ نگاہیں چرانے پر مجبورہوگئی تھی۔ "یا اللہ! ہیں کہاں دیکھوں؟"سٹیٹا کر سوچتے ہوئے اس نے ابنی نظروں کے لیے کوئی مرکز تلاش کرناچاہا تھا۔ اور سامنے نا قدانہ نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے سیم نے 'اس کے چرے پر پھیلتے بلاوجہ کے گلال کود کیھ کر ٹاک کوفت بھری سانس کی تھی۔

0 0 0

المن ميري جان إيه شامي كباب لونا مجصے بتا ہے

میرے بیٹے کو بچین سے بہت پہند ہیں۔ "زیب نے
کہایوں کی بلیٹ اٹھا کے بھانجے کی طرف بردھائی تھی۔
ان کابس نہ چل رہاتھا کہ وہ ایک ایک چیزا تھا کراپنے
ہاتھوں سے اسے کھلا ئیں۔ ٹیبل پہ موجود ساری ڈنٹر
انہوں نے خاص ان تینوں کی پہند کو سامنے رکھتے
ہوئے بنائی تیں۔ ان کی بے بناہ خوشی ان کے چیرے 'ان
کے ایک ایک عمل سے ظاہر ہور ہی تھی۔
د میں لیتا ہوں خالہ۔ "سیم نے ہائی سی مسکر اہث
کے ساتھ بلیٹ ان کے ہاتھ سے لے کرواپس میز پہ
ر کے دی تھی۔ اسے زیب کے اس درجہ پیار اور توجہ
ر کے وی تھی۔ اسے زیب کے اس درجہ پیار اور توجہ

سے البحق ہورہی تھی۔
"اوف! میراتو جی نہیں بھر رہائے بچے کود کھود کھے
کے ماشاء اللہ کتنا ہینڈ سم ہو گیا ہے آیا!" اس کے
چرے کو محبت باش نظروں سے تلقے ہوئے وہ مسکرا کر
بسن کی طرف بلٹیں توسب کے سامنے اس تعریف پہ
سیم بچ میں شرمندہ ہو گیا۔ اس کی رنگت میں یک گخت
سرخی سی تھل گئی تھی۔ جے دیکھ کے جاشی نے مسکرا
سرخی سی تھل گئی تھی۔ جے دیکھ کے جاشی نے مسکرا
کے ساتھ بیٹھی مہرکو ٹیوکا دیا تھا۔

وہ آج شام ہے، گھرسے غائب ہو گیا تھا اور ابھی کھے در پہلے والی لوٹا تھا۔ مہمانوں سے شرسری انداز میں مل کروہ اپنے کمرے میں چلا آیا تھا اور اب کھانے میں شریک ہونے کے لیے سب کے ساتھ آکر بیشا تھا کہ یہاں اس کا خون کھولانے کو بیہ سے ڈرا ہے دیکھنے

ہوئے بغور مہرکو دیکھاتو وہ بمشکل تمام خود پہ صبط کرتی رخ موڑ گئی۔ چائے کیوں میں ڈال کروہ ٹرے اٹھائے اینے دھیان میں پلٹی تواس کادل دھک سے رہ گیا۔ حنان اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔

"ایک بات یا در کھنا 'یا ہروالوں سے پہلے گھروالوں کا حق ہو تا ہے۔ "اس کے چرے یہ نظریں جمائے اس نے ہاتھ بردھا کر ایک کپ ٹرے میں سے اٹھالیا تو مہرتا سمجھی سے اسے دیکھنے گلی اور پھر سائیڈ سے نکل کر دروازے سے باہرنگل گئی۔

دروازے سے باہر ص ی۔

وہ ٹرے اٹھائے لان میں داخل ہوئی تو زیب اور
انجم کر سیوں یہ بیٹی باتوں میں مشغول تھیں۔ جبکہ
سیم لان کے انتہائی سرے یہ شملتے ہوئے فون یہ کسی
سے باتوں میں مصوف تھا۔
سے باتوں میں مصوف تھا۔
میں میں بیٹی ؟" اسے دکھے کر انجم

را یں۔ ''گرین ٹی خالہ۔''اس نے جسک کرٹرے ان کے سامنے کی تودو توں نے اپنے کپ اٹھا لیے۔ مہرکی نگاہیں بے اختیار دور مسلتے ہنی یہ جاٹھہریں۔

"جاؤ اسے دے آؤ۔"اس کی نظروں کے جواب میں انجم بیکم اپنی مسکر اہد دباتے ہوئے بولیں۔ان کی بات پر ممر کے چرے پہ گھبراہٹ بھیل کی تھی۔وہ بھیکتے ہوئے آگے بردھی تودونوں بہنیں مسکراتے

ہوئے اے دیکھنے لگیں۔

"ایکسکیوزی-"سیم ایندهسیان میں اپند دوست سے بات کر رہاتھا جب ایک نرم می آوازاس کی پشت سے ابھری تھی-اس نے بلٹ کر پیچھے دیکھا اور مہرکوٹرے اٹھائے دیکھ کراس نے سوالیہ انداز میں بھنوس اچکائی تھیں۔

روس نی۔ اس کی بات یہ سیم نے آگے بردھ کر کپ اٹھالیا تھا اور پھرسے مسلتے ہوئے اپنی باتوں میں مصوف ہو گیا تھا۔ اس کی اس بے نیازی یہ نجانے کیوں میرکومایوسی ہوئی تھی۔ اس کا دل مسوس کررہ گیا تھا۔ وہ جیب جیب سی مال اور خالہ کے قریب جلی آئی تھی۔ بیٹے کی یہ حرکت الجم کی زیر ک نگاہوں سے کوبل گئے تھے۔

"اگر زحمت نہ ہو تو مجھے بھی کوئی چاولوں کی ڈش
پڑا دے۔" ہے نگاہیں ہٹاتے ہوئے اس نے
قصدا" با آوازبلند کماتو جمال زیب بیگم نے شرمندہ ہو
کر ڈش کی طرف ہاتھ بردھائے وہیں اس کے لیجے کی
تلخی پہ ایک بل کو نیبل پر خاموشی چھاگئی۔ ہے اختیار
صغیرصاحب نے خشمگیں نظروں سے اس کی طرف
میں مصروف ہو چکا تھا۔
میں مصروف ہو چکا تھا۔

''کیا گرتے ہیں آپ؟''وہ کھانا ڈال کرفارغ ہوا تو سیم نے یو نہی بات کرنے کو پوچھ لیا۔اے حنان سے مخاطب ہو یا دیکھ کے مہراور جاشی دونوں کے چہروں پہ گھبراہٹ نمودار ہوگئی۔ گھبراہٹ نمودار ہوگئی۔

''وہ مسکرا کرتا ہوں۔'' وہ مسکرا کر طنزیہ لہج میں بولا توسیم کے چربے پر جیرت پھیل گئی۔ ''جی ؟''

" بھائی آج کل فارغ ہیں 'ہنی بھائی۔ لیکن انہوں نے لندن میں اے سی سی اے میں داخلے کے لیے ابلائی کیا ہوا ہے۔ "حان کے بجائے جاشی نے گھرا کے سرعت سے جواب دیا تو سیم کی آٹھوں میں ناگواری اثر آئی۔ اس نے آیک سرد نظر اس بدتمیز لاکے پہڑائی اور اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہوگیا۔ کھانے کے بعد انجم 'زیب اور ہنی تینوں لان میں کھانے کے بعد انجم 'زیب اور ہنی تینوں لان میں حلات حاضرہ سے متعلق کوئی پروگرام دیکھتے ہیں جلی حالات حاضرہ سے متعلق کوئی پروگرام دیکھتے ہیں جلی حالات حاضرہ سے متعلق کوئی پروگرام دیکھتے ہیں جلی حالات حاضرہ سے متعلق کوئی پروگرام دیکھتے ہیں جلی حالات حاضرہ سے متعلق کوئی پروگرام دیکھتے ہیں جلی حالات حاضرہ سے متعلق کوئی پروگرام دیکھتے ہیں جلی حالات حاضرہ سے متعلق کوئی پروگرام دیکھتے ہیں جلی حالات حاضرہ سے متعلق کوئی پروگرام دیکھتے ہیں جلی حالات حاضرہ سے متعلق کوئی ہوئی تھی۔ چین میں سبز حالے بنانے آگھڑی ہوئی تھی۔

" رہے کیا نمونہ آیا ہے بھی ؟" وہ چائے پالیوں میں نکال رہی تھی جب حنان کی شخرانہ آواز پہ اس کے پیروں سے لگی اور سریہ بجھی۔اس نے پلیث کر غصے سے حنان کی طرف دیکھا جو دروازے سے کندھا نکائے "بوں یہ طنزیہ مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔

ا اتناغصہ ؟خبرتو ہے؟"اس نے بھنویں سکیٹرتے

المندشعاع نومبر 2015 99



محفوظ نه ره سکی تھی۔ یوہ اندر ہی اندر کھولتی 'مس کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔

"مهومیری جان! جاؤمیرے کمرے سے میرایرس سے جھوٹ بھی بول ملتی ہے۔

کے کر آؤ۔ "ان کی بات پہ مهرا ثبات میں سرملاتی آندر چل دی تھی اور چندہی کمحوں بعد ان کابرس کیے ان کے قریب آئیتی تھی۔ انجم نے ایک نظر مصوف الفتكوسيم بدوالي تقى اوراككي بي ليح اسي يكارليا تفا-مال کی بیکار پہ سیم نے بلیث کردیکھا اور اُن دونوں

کے ساتھ مہر کو بنیٹھاد مکھے کے اس کاول بے زاری سے

· 'اوکے ڈیوڈ!میں تم سے بعد میں بات کر تاہوں۔" ان تیوں یہ نگاہیں جمائے اس نے اپنے دوست سے کما تھااور پھرفون بند کر تاان کے قریب چلا آیا تھا۔

" مركواس كا گفت نيس وو م يا انجم نے مسكرات بوئے بیٹے كى طرف ديكھا توان كي بات جهال مهر کاچره یک لخت سرخ پر گیا۔ وہیں سیم کی شی کم

" آپ ... آپ خود دے دیں نا۔"اس کے جواب ہے زیب اور انجم دونوں ہنس پڑیں۔ مہر بھی اپنی مسكرابث چھيانے كوچرو جھكا كئ-

سراہث چھیائے لوچرہ جھکائی۔ "لوگفٹ تمہارااور دوں میں۔"انجم نے سرجھنگنے ہوئے پرس کھول کے اندر رکھی مختلی ڈیبیہ نکالی۔ « يهان بليفواور خود پهناوُ اپنے ہاتھوں ہے۔ ` انہوں نے اس کے فراری ساری راہیں مسدود کر دی تھیں۔نہ جاہتے ہوئے بھی سیم کو آگے برمصنا پرا تفا-اسے مال کی اس درجہ ہوشیاری پرشدید غصہ آرما تھا۔ کیکن چونکہ اس وقت وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیش میں نہ تھا۔اس لیے خاموشی سے ڈبیہ تھاہے فہرکے

دھر کنیں ہے تر تیب ہو کراس کی بلکوں کو بھلنے یہ مجبور

کر گئی تھیں۔ جبکہ سیم کاچیرہ مارے عصے کے سرخ پڑ گیا تفا۔ اے لیتین نہ آرہا تھاکہ اس کی ماں اسے فرائے

اس نے مزید کھے کہیے سے بغیرڈ سیہ کھول کے اندر موجود انگو بھی باہر نکالی تھی اور اپنا بایاں ہاتھ مرکے آتے پھیلا دیا تھا۔ اس کی مضبوط چوڑی ہھیلی یہ نگاہ برتے ہی مرکاول اچھل کر حلق میں آگیا تھا۔ اس نے أبنائخ يرم تاماته لتجفيحت موئ سيم كي طرف برمعايا تفا۔ دونوں کی انگلیاں مس ہوئی تھیں اور مرکے يور \_ وجود ميس كرنث سادو و كيا تقاب

اس نے میکا تکی انداز میں انگوسٹی مسرکی انگلی میں منتقل کی تھی اور اس کاہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ "الله ميرے بحول كى جوڑى سلامت ر كھے" اس خوب صورت منظرنے زیب کو آبدیدہ کردیا تھا۔وہ انی جگہ سے اتھی تھیں اور آگے بردھ کر انہوں نے

'' میری مہو کا خیال رکھو گے تا ہنی ؟''اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھا ہے ہوئے انہوں نے بردی آس سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور سیم اس بل سوائے اثبات میں مربلانے کے اور پچھ نہ کر سکا تھا۔

منی کے فقط بارہ ون کے بروگرام نے سب کو ملول کر دیا تھا۔ رہ رہ کران کے لبول پر اس کے چند دنوں کی آمد کاگلہ آتھر ہاتھا۔جومسرکےدل کی آواز تھا۔ آج وہ سب مبح ہے"ولی تنگی"کی حسین وادی میں كانك منانے كے ليے آئے ہوئے تصرابوارى محمى ک وجہ سے صغیر قاضی بھی اس پروگرام میں شامل تھے سوحنان كونه جائج موئے بھى ساتھ آتا براتھا۔ورنہ

بادلوں نے صبح سے ہی آسان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ محصنڈی ہوا 'لہراتے درخت 'چشموں کا بہتا ہوا شفاف

100 2015 فيهنابه شعاع تومبر

Click on http://www.paksociety.com for more

پانی اور اردگرد کھڑے بلند و بالا بہاڑ۔نہ چاہتے ہوئے بھی سیم کا موڈ نے حد خوشگوار ہو گیا تھا۔ اسے بول تہقیے بھیر آد کیھ کے مہر کو خوشگوار جبرت نے آن گھیرا تھا۔وگرنہ وہ تو اے اب تک خاصا کم کو سمجھے ہوئے تھے۔

اتے دنوں میں اس کی صحفیت مرکے سامنے ایک و رہند اور سلجھے ہوئے انسان کے طور پہ ابھر کر آئی تھی۔ جسے اپنے جذبات اور اپنی آ تھیوں پہ کمال کا کھڑول حاصل تھا۔ اس نے آیک بل کے لیے بھی اخلاق سے کری ہوئی بات یا حرکت کرنے کی کوشش اخلاق سے کری ہوئی بات یا حرکت کرنے کی کوشش منیں کی تھی۔ حالا نکہ وہ امریکہ جیسے کھلے ملک کاپروروہ تھا۔ لیکن پھر بھی اس نے مہرکو کسی بھی غیر معمولی بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ اور اس چزنے مہراحمہ کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ اور اس چزنے مہراحمہ کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ اور اس چزنے مہراحمہ کی عرب بروہادی کے معصوم سے دل میں تمروز ابراہیم کی عزت بروہادی کی معنوں کے اس فیلے یہ اب تھیجے معنوں کے اس فیلے یہ اب تھیجے معنوں میں خوش اور مطمئن تھی۔ ہی کی شخصیت سے لے میں خوش اور مطمئن تھی۔ ہی کی شخصیت سے لے میں خوش اور مطمئن تھی۔ ہی کی گوئی پریشانی نہیں رہی کی اور اسے اب کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں رہی

کھانے کے بعد ہائی گئگ کاپروگرام تھا۔ لیکن موسم کے تیور دیکھتے ہوئے سب ہی بروے انہیں منع کرنے لگے تھے۔ بارش کی آمد بادلوں کے سرمئی ہونے سے صاف ظاہر ہوری تھی۔ ایسے میں آگر وہ لوگ بیا ژول کا رخ کرتے اور بچ راستے بارش شروع ہو جاتی تو ان کارخ کرتے اور بچ راستے بارش شروع ہو جاتی تو ان سیم اور جاشی کئی کی سفنے کو تیار نہ تھے۔ نتیاجتا "بروں کو انہیں اجازت دیتے ہی بنی تھی۔

وہ جاروں 'جھوٹی نورہ کے ساتھ قربی بہاڑ پہ چڑھائی کرنے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ کیکن ابھی آدھے رائے بھی نہ پنچے تھے کہ بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔

''میرے خیال میں مسٹر ہنی!بہت ہو گئی ہائی کنگ۔ من اب واپس چلنا چاہیے۔'' حنان نے ایک نظر

آسان پہ ڈالتے ہوئے طنزیہ نظروں سے سیم کی طرف دیکھانواس کالب ولہے سیم کی تیوریاں چڑھاگیا۔ ''ہاں تو جاؤ۔ کس نے رو کا ہے۔''اس نے بلٹ کر حنان کو تاگواری سے دیکھا تھا۔ اس کا جواب حنان کو سلگاگیا تھا۔ اس نے ایک تیز نگاہ سیم کے چرے پہ ڈالی تھی۔ اور رخ موڑ کر جاشی سے مخاطب ہوا تھا۔ ''چلوجاشی اور نوبرہ۔''

" بھائی اہم ہنی بھائی کے ساتھ ... " جاتی نے لجاجت ہے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ حنان نے اپنا سارا غصہ اس یہ نکال دیا۔

" تم نے نائیں میں کیا کہ رہا ہوں۔"اس کی باند آواز پہ جاشی پہلے سم کر چپ ہوئی تھی اور پھر مارے شرمندگی کے اس کی آنگھوں میں آنسو تیرنے مارے شرمندگی کے اس کی آنگھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔اس نے خفگی سے بھائی کی طرف دیکھا تھا اور ایک جھٹے سے پیٹ کر تیز قدموں سے نیچے اتر نے اور ایک جھٹے سے پیٹ کر تیز قدموں سے نیچے اتر نے

''تہمارا دماغ تو ٹھیک ہے؟''اس بلاوجہ کے رعب نے سیم کا دماغ تھمادیا تھا۔وہ سرعت سے دوقدم نیچے کو آیا تھا تھام لیا۔
''یا تھاکہ مہرنے ہم کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔
''پلیز ہنی!''اس کی التجابہ ناچار سیم کوخود کوروکنا پڑا تھا۔ اگر مہراور نوبرہ ساتھ نہ ہو تیں تو آج وہ سارا لحاظ بالائے طاق رکھ کے اس بد دماغ لڑکے کا مزاج ٹھکانے بالائے طاق رکھ کے اس بد دماغ لڑکے کا مزاج ٹھکانے لگا دیتا۔ لب جینچے اس نے ایک کڑی نگاہ حتان یہ ڈالی تھی۔جو چیجتی ہوئی نظروں سے مہرکے ہاتھ میں دب ہوئے ہیم کے ہاتھ میں دب ہوئے ہیم کے ہاتھ میں دب

''چلونورہ۔''اس نے آگے بردھ کرنورہ کاہاتھ تھاما اور پلٹ کرنیچ اترنے لگا تھا۔ بارش کی بوندوں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ لیکن سیم کو بھی جیسے ضد سوار ہو گڑ تھ

" تم نے جاتا ہے تو تم بھی جلی جاؤ۔" مہر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ غصے سے بولا تو مہر کا سرخود بہ خود تفی میں ہل گیا۔ سیم ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا آ اوپر کی طرف بردھنے لگا تھا۔ اور مہرخاموشی سے اس کے جیجھے چل پڑی تھی۔

المائد شعاع نومبر 2015 101

Click on http://www.paksociety.com for more

منہ بے ہے۔ اختیار روپڑی تھی۔ "شش…اکس آل رائٹ۔" سیم نے پریشانی سے طوفانی انداز میں برستی بارش کو دیکھا تھا۔وہ دونوں اس وفت کیا کر رہے تھے "کس پوزیشن میں کھڑے تھے۔ ان میں سے کسی کواحساس تک نہ ہوا تھا۔ تقربا" دیں منہ تک مارش ہونتی جھاجوں جھاج

تقریبا "دس منٹ تک بارش یو منی جھاجوں جھاج برستی رہی تھی اور سیم اسے نری سے خود سے لگائے کھڑا رہا تھا۔ دس منٹ کے بعد بارش کا زور پچھ ٹوٹاتو . کھڑا رہا تھا۔ دس منٹ کے بعد بارش کا زور پچھ ٹوٹاتو

۔ هرار مادوں سے بعد اور کا در اور اور اور اور اور اور اور اور اسے کے بعد اور اور کے در اور کے در اور کے در اور ''میرے خیال میں بارش رکنے والی ہے۔'' ''درک بھی گئی تو ہم نیچے کیسے اثریں سے ج''مرنے

خوف زدہ نظروں سے وصلان کی طرف دیکھاتھا۔ ''ہمت تو کرنی پڑے گی۔ دعا کرو ہم جب اتر رہے ہوں تب بارش دوبارہ نہ شروع ہوجائے۔''اور مہرنے

صدق دل سے اپنے رب کی مدد کو پکار اتھا۔ اس کی دعا قبول ہوئی تھی اور بارش معجزاتی طور پہ مکمل بند ہوگئی تھی۔ سیم نے وقت ضائع کیے بغیر مسر کا

من بربو ی ی ۔ یم ہے وقت صاب ہے جیر ہرہ ہاتھ مضبوطی ہے تھاما اور اللہ کا نام لے کرنے اترنا شرع کی مدیق بدار مٹر کہ مہل بینے اگر نے کرنے

شروع کیا۔وہ چھوں اور مٹی کو پہلے اپنے جاگرز کی ٹو سے تھوک کر دیکھا تھا اور پھروہاں پر مسرکویاؤں رکھنے

کے لیے کہنا تھا۔ اس کے باوجود دونوں کتنی ہی بار او کھڑائے تھے۔ کتنی ہی بار تھیلے تھے مگرا یک دوسرے

کے ساتھ نے انہیں گرنے نہ دیا تھا۔ بالا تحریبہ رونگئے

کھڑے کردینے والا سفر بھی تمام ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دو سرے کا ہاتھ تھاہے بھاگتے ہوئے ریسٹ ہاؤس کی طرف آئے تصربس کے بر آمدے میں ہے ہی گھروالے پریشان حال کھڑے تھے۔ زیب

اورا بھم بیکم کارورو کے براحال ہو چکاتھا۔ ان یہ نظر پڑتے ہی سب بے اختیار دونوں کی طرف بردھے تھے جی بھر کے بیار کرنے کے بعد سب ہی ہے ہم کی اچھی خاصی کلاس کی تھی۔ جو ہنتے ہوئے خندہ بیشانی ہے اپنی علطی قبول کر نامبر کے دل میں گھر کر گیا

تھا۔وہ صحیح منعنوں میں اس کا محافظ ثابت ہوا تھا۔ پھھ دبر پہلے کی اپنی بے اختیاری اور اس کامحبت بھرا انداز مهر تقریبا" دس منٹ بعد وہ دونوں بہاڑ کے انتہائی سرے پر پہنچ گئے تھے۔اس دوران بارش پھوار میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تبدیل ہو پکی تھی۔

" '' واوَ اِکیا خوب صورت نظارہ ہے۔'' چوئی یہ پہنچ کے نیچے ہارش میں بھیگتی وادی کامنظرا کی بل کو احمیس مبہوت کر گیاتھا۔

'' دیکھو ممر! وہ سامنے تھلے باغات کتنے خوب صورت لگ رہے ہیں۔''ہنی جوش سے بولتا اس کے قریب آیا تو ممر کادل دھڑک اٹھا۔

"جی مرکواس بل وہ بے حدا بنا اپناسالگا تھا۔ تب ہی بادل زور سے گرجے تھے۔ دونوں کی نظریں ایک ساتھ آسان کی جانب اٹھی تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔

سیم نے فورا " سے پیشر مرکاہاتھ تھا، تھا اور بھا گئے
ہوئے ایک طرف نصب شیڈ کے پنچے آ کھڑا ہوا تھا
لیکن اتن بھرتی کے باوجود دونوں ٹھیک ٹھاک بھیگ
خیے تھے۔ بہاڑ یہ بارش کس بلا کانام تھا۔ اس کا حساس
انہیں اس لیمے اپنی آ تھوں کے آگے تن یائی کی دبیز
چادر کو دیکھ کر ہوا تھا۔ جس کے پار کچھ بھی دیکھتا تا ممکن
تھا۔ بادلوں کی گھن گرج الگ دل دہلائے دے رہی
تھی۔وہ دونوں ہی بری طرح خوف زدہ ہو گئے تھے۔
"اب ہم کیا کریں گے ہئی ؟" مہردہ ہائی ہی اس
کے قریب تھسکی تو سیم نے غیرار ادی طور یہ اسے اپنے
بازو کے صلقے میں لے لیا۔ اسے اپنی ضد کے غلط ہونے
بازو کے صلقے میں لے لیا۔ اسے اپنی ضد کے غلط ہونے
بازو کے صلقے میں الیا۔ اسے اپنی ضد کے غلط ہونے
بازو کے صلقے میں الیا۔ اسے اپنی ضد کے غلط ہونے
بازو کے صلقے میں الیا۔ اسے اپنی ضد کے غلط ہونے
بازو کے صلتے میں الیا۔ اسے اپنی ضد کے غلط ہونے

ساتھ ساتھ مہرکو بھی مشکل میں بھنسادیا تھا۔
" بریشان نہ ہو۔ ابھی رک جائے گ۔" ڈوجنے
ابھرتے دل کے ساتھ اس نے حتی الامکان اپنے لہجے کو
نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ تب ہی بجلی کی چمک
سے اردگرد کاعلاقہ روشن ہو گیا تھا اور اسکلے ہی بل بادل
اس زور سے گرجے تھے کہ مہرتوجو کا بی سوکا ہی تھی۔
سیم کا اپنادل امھل کر حلق میں آگیا تھا۔ مہر کے لیوں
سیم کا اپنادل امھل کر حلق میں آگیا تھا۔ مہر کے لیوں
سیم کا اپنادل امھل کر حلق میں آگیا تھا۔ مہر کے لیوں

المارشعاع تومير 2015 102 102

FOR PAKISTAN

# باک سوسامی فائٹ کام کی پھیل Elister Subjective

- UNDER

پرای ئیک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



سأكت بهو كيانفا

" مجھے آپنے اللہ اور اپنے ماں باپ کا فیصلہ ول کی اللہ اور اپنے ماں باپ کا فیصلہ ول کی سے تبول ہے۔ مجھے آپ کا ساتھ قبول ہے ہیں۔ "

وہ آنکھوں میں نمی لیے دھیرے سے مسکرائی تھی۔ اور سیم کے لیے اس سیچے موتیوں سے پاکیزہ اظہار کے سامنے رکنا محال ہو گیا تھا۔ وہ پاگل لڑکی اپنے اور اس کے در میان اللہ کو لے آئی تھی۔ اب بھلا وہ اسے کیا جواب دیتا؟

'''تم بھی اپنا خیال رکھنا۔''اس عجیب ہے احساس سے دامن چھڑاتے ہوئے اس نے گھبرا کے الوداعی کلمات اوا کیے تنے اور اس کے معصوم چرے سے نظریں ہٹا تابلیٹ کر تیز قدموں سے اندر کی جانب برمھ گماتھا۔

" ''اللہ کی امان میں۔''اس کی پشت پر نظریں جمائے کھڑی مرکے لب دھیرے سے ملے تھے۔

رات دھرے دھرے اپنا زر نار آنجل پھیلا رہی ہیں۔
سب کھر والے لاؤرنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھتے ہوئی ہوئی وی دیکھتے ہوئی ہوئی اور س اس کے داس ول کو سے اور ایک آنکھ نہ بھا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ابھی تھی۔ ہی اور داخلی دروازہ کھول کے باہرلان میں آبی تھی۔ ہی تھی۔ ہی کا خیال اس کی ذات سے جیسے لیٹ سا بیٹھی تھی۔ ہی کا خیال اس کی ذات سے جیسے لیٹ سا کیا تھا۔ وہ کیسے آئی جلدی اس کے دل و دماغ پہ قابض ہوگیا تھا۔ وہ کیسے آئی جلدی اس نے تمروز ابراہیم کو دا کھا تھا۔ وہ خود بھی سمجھ نہ پائی تھی۔ یا پھریہ اس رشحے کا کمال تھا ہو آئی دیکھا تھا۔ یا یہ اس کی بھرپور شخصیت کا کمال تھا ہو آئی دیکھا تھا۔ یا یہ اس کی بھرپور شخصیت کا کمال تھا ہو آئی اور اس کے دل پہ جھاتی چلی گئی تھی۔ جو بھی تھا وہ گرفتار محبت ہو گئی تھی۔ اور اس بے دل پہ جھاتی چلی گئی تھی۔ جو بھی تھا وہ گرفتار محبت ہو گئی تھی۔ اور اس بی حبت اسے بری طرح ستا رہی تھی اداس کر رہی تھی۔ وہ جب تک طرح ستا رہی تھی اداس کر رہی تھی۔ وہ جب تک طرح ستا رہی تھی اداس کر رہی تھی۔ وہ جب تک انجان تھی ممل طور پہ پرسکون تھی۔ لیکن اب تو جسے جان کونیا روگ لگ گیا تھا۔ وہ کیسے اس ماہ وہ ال دوری کو برداشت کرنے والی تھی ممل میں کے بھیلنے والی دوری کو برداشت کرنے والی تھی ماس کی بھیلنے والی دوری کو برداشت کرنے والی تھی ماس کی بھیلنے والی دوری کو برداشت کرنے والی تھی ماس کی بھیلنے والی دوری کو برداشت کرنے والی تھی ماس کی بھیلنے والی دوری کو برداشت کرنے والی تھی ماس کی

کے چرے یہ رنگ ہی رنگ بھیرگیا تھا۔ وہ ان کمحوں میں اتنی کھوٹی ہوئی تھی کہ اسے حنان کی خودیہ جمی نظروں کا احساس تک نہ ہوا تھا۔ جو کینہ توز نگاہوں سے اس کے لبول یہ کھیلتی دھیمی میں مسکراہث سے لئے کراس کی بلکوں کے بو مجل بن تک کونوٹ کر گیا تھا۔

# # #

آنے والے ون چنگی بجاتے میں تمام ہوئے تھے۔
اور پھروہ وقت بھی آگیا تھا۔ جب سیم اپنی روائگی کے
لیے تیار کھڑا تھا۔ اسے فردا "فردا "سب سے ملتاد مکھ کر
مہری آنکھیں ایک بار پھر بھر آئی تھیں۔ وہ آج مبح
سے ہی گنتی بار چکے چیکے آنسو بہا چکی تھی۔ مگرول تھا
کہ کسی طور تھہرنے کا تام نہیں لے رہاتھا۔
"او کے مہر۔ "سب سے مل کروہ اس کے میا ہے آ
کھڑا ہوا تو بے اختیار مہری نگاہی اس کے مل ہے جا
تھہریں۔ لیکن محض لمحہ بھرکو۔ انگلے ہی ہل اس کا مل
اور چہرہ دونوں وصندلانے گئے تو اس نے تیزی سے
نظریں جھکالیں۔

''آپناخیال رکھیے گا۔''وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی توسامنے کھڑے سیم نے چو تکتے ہوئے اب کے بغور اس کی طرف دیکھا۔ جس کا چرہ آنسو صبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہورہاتھا۔

"بہ نوبت کیے آئی؟"جیران نظروں سے مہرکو تکتے ہوئے اس نے بریشانی سے سوجا تھا۔ اسے تو کوشش کے باوجود بھی ایسا کوئی لمحہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ جب اس نے آس کا کوئی جگنو اس لڑکی کو تھایا ہو۔ پھر بھلا بیہ کیسے اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ اس کا دور جانا مہرکی آئٹھوں میں آنسو بھرگیا تھا۔

"بتاہے ہنی! میں نے اپناللہ ہے اپنے لیے ایک مخلص اور باکردار شریک سفر کی دعاما نگی تھی اور میں اس کی شکر گزار ہوں کہ اس نے میری دعارد نہیں گی۔" س نے بیک لخت اپنی نگاہیں اٹھاتے ہوئے سیم کے برے یہ جمادی تھیں اور شیم کا پورا وجود ایک بل کو

"آوازنیچی کرو!" وہ دانت پینے ہوئے غرایا تھا۔ " اور میرے سامنے اپنی معصومیت کابید ڈھونگ اب بھی مت رچانا۔"انگلی اٹھائے وہ اسے وار ننگ دیتا اندر کی جانب بردھ گیا تھا۔ اور پیجھے مہرکری پہ گر کر پھوٹ پھوٹ کے روتی چلی گئی تھی۔ پھوٹ کے روتی چلی گئی تھی۔

## # # #

نیویارک ایرپورٹ سے باہر نگلتے ہی آزادی کا برطا گہرااور پر کیف احساس تھاجس نے سیم کو سر مایا اپنی لیبیٹ میں کے لیا تھا۔ چودہ دنوں کی تھکن چند ہی گھوں میں ہوا ہو گئی تھی۔ وہ پاکستان اور اس سے جڑا ہر غثا چیچے چھوڑ آیا تھا اور اب آنے والے کئی سالوں کے کیے آزاد تھا۔

''یا ہو! آئی ایم فری!''گھر پہنچتے ہی اسنے آزادی کانعمو بلند کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا تحفوں سے بھرا بیک دوراجھال دیا تھا۔

اگلی منح مرتے لیے جتنی ہو جھل تھی۔ حنان کے لیے اتنی ہی خوشگوار عابت ہوئی تھی۔ اس کا ایڈ میش لندن ہونیورٹی میں کنفرم ہو گیا تھا۔ اس خوش خبری نے بورے گھر میں بلجل مچا دی تھی۔ اتنی شان دار کامیابی رحنان کے پاؤل زمین پرنہ فک رہے تھے۔ ان شان دار نیویارک پہنچ کر صرف آیک دن کا وقفہ بھی میں آیا تھا اور اس کے اسکے دن سیم اپنی باسکٹ بال نیم کے ساتھ آل اسٹیٹس ٹورٹی پہلی منزل کیلی فورنیا کی طرف فلائی آل اسٹیٹس ٹورٹی پہلی منزل کیلی فورنیا کی طرف فلائی کر گیا تھا جہال کے ساحل سمندر 'سرخ در ختوں کے جنگل 'لاس اینجلس کے وسط میں دافع بائی وڈاور ڈویتھ دیگی سمیت بہت ہی جگہوں نے اسے متحور کردیا تھا۔ وہ بچ میں جیسے اپنے خوابوں کے سفریہ نکل کھڑا ہوا تھا۔ جمال صرف وہ تھا اور اس کی آزادی۔

ایسے میں انٹر اسٹیٹس ٹور نامنٹ کھیلتے ہوئے اس کی ملاقات بہت سی حسیناؤں سے ہوئی تھی۔ لیکن کیٹ کے جادوئی حسن نے اس پہ گویا سحرطاری کر دیا تھا۔ وہ بلاکی حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بلاکی بولڈ بھی تھی اور سیم اس کے سامنے دمہارنے کی جزات بھی نہ کریایا سمجھ میں نہیں آرہاتھا۔ ''یہ مراقبہ ہے یا ڈیئر کزن کے جانے کاسوگ میں احمد ؟''حنان 'جو ابھی ابھی گھرلوٹا تھا۔ اسے لان میں تنها ہیشاد مکھ کراس کے قریب چلا آیا تھا۔ لیکن مہرا پی سوچوں میں آئی گم تھی کہ اسے حنان کی آمد کااحساس بھی نہیں ہوا تھا اور اس چیزنے ناچاہتے ہوئے بھی حنان کو چنگے لگادیے تھے۔وہ خود کو طنز کرنے سے روک نہ سکا تھا۔

'' واه! میں سنی بھائی اور وہ صرف ہنی۔ عجیب بات

ہے تا؟ کاف دار کیج میں کہتے ہوئے وہ استہ ائیے اندازمیں مسکرایاتو مہری ہمت جواب دے گئی۔ "میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ بھی الیم بات بھی کرسکتے ہیں۔ "شاکڈ سی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کوئی ہوئی تھی۔ "آپ کے ساری زندگی بھے سے سوتیلوں والا سلوک کیا۔ بھی مجھے قبول نہیں کیا گر میں نے اس کی آواز بھر آئی تھی۔ یوں کیچڑا چھالیں گے۔ میں نے بھی نہیں سوچا تھا!" بات کرتے کرتے اس کی آواز بھر آئی تھی۔ یوں کیچڑا چھالیں گے۔ میں تو از بھر آئی تھی۔ "یہ شوے وہاں بہنا جمال ان سے تم جہ سیوں کا مام نکل سکتا ہو۔ میں تمہاری او قات سے آجھی طرح انتے ہو چکا ہوں۔ "اس کی آ تھوں میں جھا نگا وہ بنا کام نکل سکتا ہوں۔ "اس کی آ تھوں میں جھا نگا وہ بنا کمئرے ہو گیا۔ " بتا نہیں کون سا دن تھا جو تم اور تمہاری مال میرے باپ کے سرمنڈ ھی گئی تھیں۔" تمہاری مال میرے باپ کے سرمنڈ ھی گئی تھیں۔" بھاری ان میرے بات کے مزید برداشت کرنانا ممکن تھیں۔ "میں بھائی!" میرے لیے مزید برداشت کرنانا ممکن تھیں۔ "میرگیا تھی تھی۔ "میرگیا تھی تھی۔ "میرگیا تھی تھی۔ "میرگیا تھی تھی۔ ہوگیا تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچ ہے اختیار چلآ اٹھی تھی۔ ہوگیا تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچ ہے اختیار چلآ اٹھی تھی۔ "میرگیا تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچ ہے اختیار چلآ اٹھی تھی۔ "میرگیا تھی تھی۔ "میرگیا تھی تھی۔ "میرگیا تھی۔ "میرگیا تھی تھی۔ "میرگیا تھی۔ "میرگیا تھی تھی۔ "میرگیا تھی۔ "میرگیا تھی تھی۔ "میرگیا تھی۔ "میرگیا تھی تھی تھی۔ "میرگیا تھی۔ "میرگیا تھی تھی۔ "میرگیا تھی تھی۔ "میرگیا تھی تھی۔ "میرگیا تھی تھی۔ "میرگیا تھی۔ تھی تھی۔ انسکی تھی۔ تھی تھی۔ تھی تھی تھی۔ تھی تھی تھی۔ تھی تھی تھی۔ تھی تھی۔ تھی تھی تھی۔ تھی تھی تھی تھی۔ تھی تھی تھی تھی۔ تھی تھی تھی تھی تھی تھی۔ تھی تھی تھی تھی تھی تھی۔ تھی تھی تھی تھی تھی۔ تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی۔ تھی تھی تھی تھی تھی۔ تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی۔ تھی تھی

**104** 2015

f PAKSOCIETY

NECTION

Click on http://www.paksociety.com for more

برائی کی طرف اٹھنے والا پہلاقدم سب سے بھاری ہو تا ہے۔ لیکن ایک بار جب بیہ قدم اٹھ جاتا ہے۔ تو آگے کا راستہ بالکل سل ہو جاتا ہے اور یمی سیم کے ساتھ بھی ہواتھا۔

اسے پاکیزگاور شرم کی اس آخری حد کوپار کرنے میں صرف پہلی بار جھبک محسوس ہوئی تھی اور اس کے بعد جیسے سب بچھ آسان ہو ناچلا گیا تھا۔ کہلی فور نیامیں ان کا قیام مزید تمین دن رہا تھا اور ان تمین دنوں میں اس کی ہر رات کیٹ کے سنگ گزری تھی۔ وہ مال باپ دوست احباب سب بھول گیا تھا۔ یاد رہی تھی تو صرف عورت 'جس کا نشہ سرچڑھ کے بواتا ہے۔ جلد مرف عورت 'جس کا نشہ سرچڑھ کے بواتا ہے۔ جلد

پاکستان سے آئے اسے ہفتہ ہونے کو تھا۔ مگراس بے آئی۔ بار بھی پلٹ کر فون نہیں کیاتھااور اس چیز نے الجم بیٹم کو ول کر فئہ کرنے کے ساتھ ساتھ سب کے ساتھ ساتھ سب کے ساتھ بیار کر دیا تھا۔وہ ساتے بجیب می شرمندگی سے بھی دوجار کر دیا تھا۔وہ اس قدر رنجیدہ ہوئی تھیں کہ انہوں نے ابراہیم ملک کو بھی تی ہے اس سے رابطہ کرنے سے منع کر دیا تھا اور بھی تی ہے اس سے رابطہ کرنے سے منع کر دیا تھا اور بھی تھی نویں دن انہیں سیم کی کال موصول ہوئی تھی۔ نویں دن انہیں سیم کی کال موصول ہوئی سے تھی۔

" خوامخواہ تم نے زحمت کی۔ ہم جھ مسات دنوں میں آنے والے تو تھے ہی۔ "اس کی تھنکتی آواز المجم بیکم کادل مزید ہو جھل کرگئی تھی۔ " مجھے معلوم تھا۔ آپ مجھے سے ناراض ہوں گی۔ مگر کیا کر آمام! ٹائم ہی نہیں ملا۔" وہ لا بروائی سے بولا۔ " صحیح کما بیٹا۔ ہمارے لیے تو واقعی اب تمہارے اس طائم ہی نہیں سا "

یں بلیزمام ابس بھی کریں۔ میں نے اتنی دور سے آپ سے بات کرنے کے لیے فون کیا ہے اور آپ ہیں کہ موڈ آف کرکے بیٹھی ہوئی ہیں۔"اس کی بے زار آوازیہ الجم نے اک محمری سانس تی۔ تھا۔ دودن محض دودن آوروہ سیم کی پوری ٹیم سے آتی فری ہو گئی تھی کہ تنہاسب لڑکوں کے ساتھ اتوار کی چھٹی گزار نے ساحل سمندر پہ چلی آئی تھی۔ جہاں ایک بھرپور اور سنسنی خیزدن گزار نے کے بعد وہ واپسی کے دفت آیک بار پھر سیم کے جازو سے لٹک گئی تھی۔ " آب کہاں جاؤ کے تم لوگ ؟" اس نے اپنی نیگوں آٹھیں سیم کے چرے پر جماتے ہوئے پوچھاتو سیم کے لیے اپنی کو حاضرر کھناد شوار ہو گیا۔ سیم کے لیے اپنی کو حاضرر کھناد شوار ہو گیا۔ " آ ۔۔۔ تنہیں ڈراپ کر کے واپس ہو ٹل جائیں گئے۔ "اس نے بامشکل تمام ان نیلی آٹھوں سے

''آور آگر میں کہوں کہ تم بھی میرے ساتھ ہی ڈراپ ہو جاؤ تو؟' وہ ایک دم اس کی جانب کھسک آئی تو سیم اپنی بلکیں جھپکنا بھول گیا۔ کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ ہر طرح کی صدود شکنی کے باوجود اس نے یہ آخری حد تاحال پار نہیں کی تھی۔

ورقتم وعدہ کرو کہ تم خود کو بچانے کی صرف کوشش مہیں بلکہ بھرپور کوشش کرو گے!"اس کے کانوں میں اس کے بابا کی آواز گو بھی تو اس نے اپنے ختک پڑنے لبوں پہ زبان بھیری۔ بڑی ہی کڑی آزمائش تھی جس نے اسے آن گھیرا تھا۔

"میرے خیال میں کیٹ پہ اچھا آئیڈیا نہیں۔"
" بلیز۔" اس کے گلے میں اپنی نازک بانہیں ڈالتے ہوئے وہ در میان میں موجود تھوڑا سافاصلہ بھی ختم کر گئی توسیم کی سانس اس کے سینے میں اٹک گئی۔ " جس دن اپنی آرزوؤں ' اپنی خواہشات کے پیالے کو توڑ دو گئے 'اس دن زندگی تم پر حقیقت کے دروازے کھول دے گی۔ "اس کے باب کی آوازا کیک بار پھراس کے آس بار پھراس کے آس بار پھراس کے آس بار پھراس کے اس کے بات ہوئی جانب جھٹکا دیا تھا۔ اور سیم کے لیے اس کے سرخ لبوں سے نظریں ہٹانا ناممکن ہو گیا تھا۔" سرخ لبوں سے نظریں ہٹانا ناممکن ہو گیا تھا۔" سرخ لبوں سے نظریں ہٹانا ناممکن ہو گیا تھا۔" سرخ لبوں سے نظریں ہٹانا ناممکن ہو گیا تھا۔"

المندشعاع نومبر 2015 2015

ہی ان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ "اچھا-بدمهوے بات كرو-"الجم كے اشارے زیب نے فون مسرکے محصنات برائے ہاتھ میں تھادیا

" ہیلو۔" اس کی تھینسی ہوئی آواز نے دونوں خواتین کومسکرانے پر مجبور کردیا تھاجبکہ دوسیری طرف سیم کی بھنویں تن عملی تھیں۔ وہ نروس تھی۔ اس احساس نجانے كيوں اسے سلكاديا تھا۔

" آواز کیول بیند ہو گئی ہے تمهاری ؟ "وہ جل کربولا تھا۔ لیکن مہرائی تھبراہث میں اس کے کہجے پر غور نہ کر

یں۔بس یوننی۔ آپ سنائیں کیے ہیں ؟" ایک بل کی جھک کے بعد اس نے دھیرے سے یوچھا

«میں تھیک ہوں۔ تم سناؤ؟ ؟ تب ہی باتھ روم کا دروانه اجانك كطلا تفااور سيمكى آنكصيس ريثه نائش مين بھیکی زِلفیس موی شانوں پر پھیلائے باہر آتی روز پر جم

"الله كاشكر ہے آپ كا ٹور كيساجارہا ہے؟"وہ نرى ہے كويا ہوئى تھى۔ مگردم سادھے سيم كى بے خود نظريں ابنى جانب بردھتى "اس مسكتى ہوئى قيامت پہ کڑی تھیں۔جوای کی محویت دیکھ کے بوے بھرپور اندازيس مسكراتي تھي۔

"بيلو-"كوكى جواب نه ياكر مرفي با اعتيار يكارا تھا۔ تب ہی روز چلتی ہوئی بٹریہ اس کے بے حد نزدیک آبینی تھی۔ سیم کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے جیسے

ہیلو۔"مہرکی آواز ایک بار پھرا بھری تھی۔ لیکن نے نگاہوں کے اس طلسم کو توڑے بنا مکال کاٹ کر

"نُوجيل وديو!"(بھاڑ میں جاؤتم!)منہ میں بربرطت ہوئے اس نے ہاتھ برمھا کرروز کو اپنی بانہوں میں لے

میرے خیال میں لائن کٹ گئی شاید۔"فون بند

"اور سناؤ 'سب تھیک ہے وہاں؟ کیسے جارہے ہیں تمهارے میجر جسوہ ماں تھیں سو انہوں نے ہی

و فرسٹ کلایں۔ آپ کو پتاہے مہم نے ابھی تک ا پناایک بھی بیچے نہیں ہارا۔"وہ مسکر اکر بولانو انجم اس سے رہائش اور کھانے یمنے کی تفصیلات بوچھنے لگیں۔ '' اچھا۔اب میں فون زیبی کو لے جا کر دے رہی ہوں۔وہ روز تمہارا یو چھتی ہے۔"چند کمحے مزید بات کرنے کے بعد دہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں تو دوسري طرف موجود شيم يك لخت جبنجلا كيا-<sup>د</sup> بلیز مام!ابھی نہیں۔ابھی مجھے نبخت نیند آرہی

"إجِما! أيك لمحه يهلط تك توحمهين كوئي نيند نهيس آ رہی تھی۔ ''ان کی توری پہل پڑگئے۔ ''تب بھی آرہی تھی کیکن آپ سے ۔۔۔'' "اسٹاپ اٹ ہن اب تم میرے مبرکو آزمارہے ہو۔"دوسری طرف ہے الجم بیکم نے غصے ہے اس کی بات کائی تووہ مارے باندھے خاموش ہو گیا۔اس کی بے چین نگاہیں ہے اختیار ہاتھ روم کے بند دروازے ہے عکرا کرواتیں لوٹ آئیں۔جس کے دوسری طرف اس کی نئ دوست روز تھی۔

روزے اس کی ملاقات کیلی فورنیا ہے مشی کن جانے والی فلائٹ کے دوران ہوئی تھی۔ روز ایک كليب يين ڈانسر تھی اور اس وقت سيم کوبالکل جيرت بنہ ہوئی تھی۔جباس نے اربورٹ پر ارتے ہے پہلے سیم کواپنا کارڈ دیا تھا۔ آج سیم نے اس کارڈ پہ درج تمبر رِ كَالْ كُرْكِ الْهِ آنْ كَ لِي كَمَا تَقَالَ اوْروه بَخُوثَى اس کے پاس جلی آئی تھی۔ "احیما تھیک ہے۔ لیکن ذرا جلدی کریں۔

کہے کی سکنی کو حوصلے سے نظرانداز کرتے ہوئے الجم نے فون کے جا کر زیب کو تھا دیا تھا اور خود مہر کو

'' آجاؤ بیٹا! ہنی کا فون آیا ہے۔''اور مسرکاول

المندشعاع نوم og 106 2015 🌉



سوزی جیفریسن اس کے علاقہ دو اور اسٹوڈ تئس مارک اور ہیری کو آف دا کیمیس (کیمیس سے باہر) ملنے والے برہائش اپار ممنث کوشیئر کرنے والی چوتھی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ بہت خوب صورت نہ سہی کیکن الحچى خاصى پيارى لۇكى تھى۔ مگراس كى ذات كاسب سے عجیب پہلواس کی بدمزاجی تھا۔ اس نے پہلے ہی دن نتیوں لڑکوں کو واشکاف الفاظ میں باور کروا دیا تھا کہ وہ اپنی صدیمیں رہتے ہوئے اس سے تعلق واسطہ تودور بات چیت کرنے کی بھی زحمت اس کے ان فرمودات کو سیم نے بڑی دلچیں ہے سنتے ہوئے گھری تظروں سے اس کاجائزہ لیا تھا۔اس کی ان حدیندبوں نے تاجاہتے ہوئے بھی او کول کو اس کی جانب متوجه كرويا تقا-وه بريابنديال لكات موے شايد بیہ بات بھول گئی تھی کہ سجنس کی بیہ فطرت ہے کہ جس چیزے اسے روکا جائے 'وہ انتاہی اس کی طرف کھنچاہے۔ جبکہ اس کے معالمے میں تو تختش کا ایک

برا بہلویہ بھی تھا کہ وہ اڑی تھی اور وہ تینوں او کے جو آبس میں بہت جلدی کھل مل گئے تھے اور وہ ان سب میں چین کے قدیم (Forbidden City) کی طرح بن کئی تھی۔ جس کی شاہی جار دیواری کے اندر سیعام انسان کوداخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ يول ده چارول افراد جب بھي گھريس موتے اس كى مرحريت الوكول كي شوخ تظريس موتى يدواي ويكيدكر، موقع ملنے پر کھسر پھسر کرنے اور بلند و بانگ قیقے لگانے سے تہیں چوکتے تھے۔ اس کے کھانے سے لے کربرتن تک ہرچیز علیحدہ تھی۔ٹی دی علیونگ روم وہ کچھ بھی ان کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھی۔اس کھر میں اس کی دنیا اس کے کمرے تک محدود تھی جس اور اتنی ہی دہر لڑگوں کی معنی خیز تظہوں کو خیرہ ک

کرتے ہوئے مبرکے دل پہاوس سی آگری تھی۔ ''کوئی بات نہیں۔ پھرملالیس کے۔''انجم اسے خود ے لگائے مسکرِادی تھیں۔ لیکن پھرملانے کاوفت ہی نهیں ملا تھا۔ انجم اور ابراہیم صاحب مزید چھ روز ہی رہے تھے کہ ان کی واپسی کا دن آگیا تھا۔ اس دوران سیم نے فقط ایک بار ہی کال کی تھی اور وہ بھی انتهائی تضروورانیمے ک- بفول اس کے وہ اینے میں اور پریکش سیشنز میں سخت مصروف تھا۔ اس کی تصوفیت کاس کر ابراہیم صاحب نے بھی اے وسرب كرفي سے منع كرديا تھا- يوں وہ دونوں أيك ماہ ياكستان ميں گزار كروائيس روانه ہو گئے تھے۔ آنے والا مزید ایک ماہ پر لگا کے اڑا تھا اور بالاً خرایک دن حنانِ قاضی بھی وو ڈھائی سالوں کے کیے الندن روانه ہو کیاتھا۔

اس کی روانگی کے بعد ایک ان دیکھابوجھ تھا۔جومہ کوایے شانوں سے سرکتامحسوس ہواتھا۔

سیم نے Yalc یونیور سی میں اسکول آف میجمنٹ میں دا مجلے کے لیے آبلائی کیا تھا اور خوش فتمتی ہے وہ وہاں کا نیسٹ اور انٹرویو دونوں کلیئر کر گیا تھا۔ Yalc میں پڑھنا سیم کا خواب تھا اور وہ آئیے اس خواب کو حقیقت میں ڈھال کرخودیہ مزید نازاں ہو گیا تھا۔اے اینے رویش مستقبل کی راہ میں اب کوئی رکاوٹ نظرنہ آرہی تھی۔ زندگی نے ایس کی آرزدوں میں سے ایک اور آرزو بوری کردی تھی۔ سووہ خوش تھا۔ بے حد

اس کی اس شانِ دار کامیابی پیدسب ہی پھولے نہ سا رہے تھے۔ یوں تموز ابراہیم 'آئی زندگی کا ایک اور باب شروع کرنے نیوہیون شی چلا آیا تھا۔ جمال اس کی ملاقات انی زندگی میں آنے والے دو اہم ترین لوکوں ہے ہوئی تھی۔ ایک وہ جو اس کا بہترین دوست تھااور دوسری وہ جس کے عشق میں وہ کر فتار ہونےوالا تھا۔

108 2015



مسکراہٹ لیےا ہے دیکھاتھا۔ ''مجھے اکسانے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ کام نہیں کرنے والا۔'' سیم نے مسکراتے ہوئے مارک کو جھنڈی دکھادی تھی۔

وقت تھوڑا آگے سرکا تھا۔ سیم جب سے نیوبیون كيا تفا- المجم بيكم كي دُانتُ وَيِث بُمنت ساجت أور ایسے بی دیگر نرم گرم حربوں کے نتیج میں اس نے فقط وو عین بار ہی زیب کو فون کیا تھا اور اس دو عین بار میں ایک ہی موقع ایسا تھا تھا جب اس کی مہرے بات ہوئی می اور خلاف عادت اس نے مرسے خاصے نارمل انداز میں بات کرلی تھی۔جو مرجیسی معصوم اور محبت میں دوبی اوک کے لیے بہت تھا۔ اس کی نظروں میں ثمروز كاجوايك سمجه داراور شريف فسم كالبيج بنابهواتها اس کومد نظرر کھتے ہوئے اس نے بھی بھی اس سے لگاوٹ بھری ماتوں کی توقع شیں کی تھی اور جب کوئی توقع ہی نہیں تھی تواہے 'اس کی گفتگو میں ان باتوں کی کی کمی بھی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ وہ دونوں ایک دد سرے کی قسمیت میں لکھ دیے گئے تھے اور ہو ایک ائل حقیقت تھی اور مہرکے اطمینان قلب کو بیہ حقیقت ہی کافی تھی۔

سیم جس وقت گھر پہنچا شام سے پانچ بچر ہے تھے۔ وہ آج اپنی رو نین سے خاصالیٹ ہو گیا تھا۔ جس کی وجہ سے اسے زوروں کی بھوک گئی تھی۔

اپنے بیجھے دروازہ بند کرتے ہوئے وہ تیز قدموں کے کئی کی طرف بردھا۔ جہاں فرج میں رکھی 'رات بننے والی ہیری کے ہاتھ کی مزیدار چکن کا تصور ہی اس کے منہ میں پانی بھرلایا تھا۔ لیکن جب اس نے فرج کی کھول کراندر جھانگاتھا۔ چکن کا کھمل صفایا ہو چکاتھا۔ میں دو ازہ مار تا کی سیام نکا تھا۔

" ہیری!میکی!" کمربر ہاتھ رکھے اس نے بہ آواز بلند دونوں کو بکارا تھا۔ لیکن کوئی جواب نہ پا کے وہ تیز لے ہی تھی۔ انہیں اس کی ثابت قدمی بلکہ ہٹ دھری پر ازحد جیرت ہوتی تھی۔ جو دوماہ میں اپنی کہی کسی بھی بات سے ایک انچ نہ سرکی تھی اور اس چیزنے ان تینوں کے درمیان اس کے موضوع کو ایک ڈسکشن میں تبدیل کردیا تھا۔

بہتن یار! بمجھے لگتاہے کہ وہ ذہنی طور پر بیار لڑک ہے جب ہی توالیم ڈل اور بورنگ زندگی گزار رہی ہے۔ میری نے بیئر کا گھونٹ بھرتے ہوئے اپنے خیال کا

و خیر کا اور بورنگ زندگی تو نهیں گزار رہی ...

یو نیور شی میں اچھی خاصی فرینڈ زہیں اس کی۔ پارٹیز
میں بھی جاتی ہے۔ ہاں لیکن ایک بات میں نے نوٹ
کی ہے۔ اس کی ساری فرینڈ زلڑ کیاں ہیں۔ کوئی لڑ کا دور
کی ہے۔ اس کی ساری فرینڈ زلڑ کیاں ہیں۔ کوئی لڑ کا دور
کی ہے۔ اس کی ساری فرینڈ زلڑ کیاں ہیں۔ کوئی لڑ کا دور
کیا۔

"" مول...اس کامطلب ہے اس کا یہ خاص الخاص بیر صرف لڑکیوں ہے ہے۔" مارک کے پر سوچ کہجیہ سیم نے اثبات میں سرمالایا۔ "برالکل۔"

"بس تو پھر صاف ظاہر ہے۔ ول توڑ دیا ہے ہے چاری کا اس کے بوائے فرینڈ نے۔" مارک نے تنجہ اغذ کرکے ان دونوں کے سامنے رکھا۔

"اوروہ بھی بہت بری طرح سے۔"ہیری نے لقمہ

" "ہو سکتا ہے۔" سیم کی خیال آرائی پہ مارک نے شوخ نظروں ہے اس کی طرف دیکھا۔ "تو تم مرہم کیوں نہیں رکھ دیتے سیم۔"اوروہ بے اختیار مسکرادیا۔ "تار مسکرادیا۔

''آئیڈیا اچھااور دکچیپ ہے کیکن 'کیکن ایسا ہے کہ بھے اپنے بیہ خوب صورت بال بہت عزیز ہیں۔''اس کی بات نے دونوں لڑکوں کو قبقہ دلگانے پہمجبور کردیا۔ ''نظم سے یار ااگر میرے پاس تمہارے گڑ لکس ورجادوئی پر سالٹی کانصف بھی ہو تانا تو میں اس محاذبہ کے بار تو ضرور ٹرائی کر تا۔'' مارک نے رشک بھری

المندشعاع نومبر 2015 109

Regison

"ايكسكيوني مسرُ!"اس كي اچانك يكاريه سيم نے چو تکتے ہوئے پلٹ کر پیچھے دیکھااور سوزی کو دیکھ كروه بري طرح شرمنده موكيا- مكر صرف ايك ملح ت لیے۔انکلے ہی بل اس نے سرعت سے خود کو سنبھال

و کھانا ہی تو تھا کوئی ہیرے موتی تو نہیں تھے" ول میں سوچتے ہوئے اس نے پرسکون انداز میں پیشانی پہبل کیے کھٹری سوزی کی طرف و مکھا۔ "برکیا حرکت ہے؟"اس نے انگی ہے ہم کے ہاتھ میں پکڑے پالے کی طرف اشارہ کیا۔ ""آئی ایم سورتی۔ مجھے بہت بھوک کلی تھی اور گھر میں کھانے کو مجھ بھی خاص شیس تھا۔اس کیے جب مجھے یہ نظر آئے تو۔ "وہ اس کے چرے کے سخت آثرات و م<u>کھے ہے اختیار خاموش ہو گیا۔</u> تبہی اس کی تاراضی اورایی حرکت کااثر زاکل کرنے کاایک مناسب طريقه اسے سوچھ كيا۔ "مم آج كاونر مارى طرف سے کرلینا۔" مروہ اس کی بات ان سی کیے ایک تیزنگاہ اس پر ڈالتی 'بلٹ کر تیز قدموں سے کچن میں جا

اس كے جانے كے بعد سيم نے رخ موڑتے ہوئے آیک نظرہاتھ میں بکڑے بیائے یہ ڈالی۔ سوزی کے رد عمل نے اِس کی باقی ماندہ ہمھوک محص چند ہی کھوں میں اڑا دی تھی۔اس نے مزید ایک بھی لقمہ کیے بغیر پالے ہاتھ برمھاکے سامنے بڑی میزیہ رکھ دیا تھا۔ تب بی کچن ہے برتن پنجنے اور کیبنٹ کے دروازے زور زورے کھولنے اور بند کرنے کی آواز آئی تھی۔اور سيم في مارك شرمندگى كا بنانجلالب دانتول تلے دبا

ا کے اندازے کے عین مطابق دہ

قدموں سے اپنے مشترکہ کمرے کی طرف چلا آیا تھا 'جو خالى يزااس كامنه چژار مانھا۔

''<sup>ق</sup>یتا نہیں کہاں دفعان ہو گئے ہیں دونوں۔ ِ"اس نے اپنے دل کی بھڑاس ہے اختیار اردومیں نکالی تھی۔ چند کھے سوچنے کے بعد وہ ایک بار پھر پکن میں چلا آیا تھا۔ جہاں خانی پڑے چو لیے کو ہے بسی سے دیکھتے ہوئےوہ ایک بار پھر فرتے کھول کے کھڑا ہو گیا تھا۔ "انداے 'بریڈ 'دودھ ... اف شیں کھانے یار!"

کوفت سے مد بناتے اس نے آخری شیلف پیے نگاہ ڈالی تھی۔ جو سوزی کی چیزوں کے لیے مخصوص تھی۔ اور وہاں رکھا شیشے کا ایک ڈھکا ہوا پیالہ دیکھ کروہ رہ نہیں سکا تھا۔ ایک کمھے کے تذبذب کے بعد اس نے ہاتھ برمھاکے پیالہ نکال لیا تھااور جوں ہی ڈ حکن اٹھاکر اندر ديکھا'اس کادل باغ باغ ہو گياتھا۔ نمايت خوش رنگ اور خوش نماقیم کے میکرونیز سبزیاں اور چکن ڈال کے پکائی گئی تھیں۔ اس نے آؤ دیکھا نہ آؤ جھٹ پیالہ اٹھا کے ماسکرو ویو میں رکھ دیا تھا اور بزر بجخ پرانتیں کے لیونگ روم میں آبیٹاتھا۔

ہم م 'م ... مزے دار ہیں بھی۔ " پہلا چے منہ میں رکھتے ہی اے ان کے خوش وا تقہ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار اگلا چیج اٹھایا تھا۔ ساتھ ہی اس کاہاتھ ریموٹ کی طرف برمھ کیا تھا۔اب صورت حال ہیہ تھی کہ وہ رغبت سے کھا رہا تھا اور سامنے ٹی وی پر اپنے پہندیدہ ایکٹری قلم بھی دیکھ رہا تھا۔ان دونوں مزیدار کاموں میں دہ اُتنا مکن تھاکہ کب سوزی اینے کرے سے نکلی اور کب اس کی پشت سے گزر کر کچن میں جا پینچی اسے پتاہی نہیں چلا۔وہ تو جب وہاں پھیلی میکرونیز کی خوشبونے اسے چونکایا تو

FOR PAKISTAN

Click on http://www.paksociety.com for more اندر کچھ پکانے کی تیاری کررہی تھی۔

رر پر پر پاک کا ایم سوری سوزی می پلیز 'یه سب مت کرو ر آج کاؤنر..."

"ایے مشورے اپنیاس رکھو "سمجھے!"اس نے بلٹ کر تلخ کہتے میں اس کی بات کائی تو اس درجہ بدتمیزی پر سیم کاچرہ سرخ ہوگیا۔

جی ترکی طریقہ کے بات کرنے کا؟"اس نے غصے سے سامنے کھڑی بدتمیزلزگی کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے جتناانسانیت سے پیش آنے کی کوشش کررہاتھا'وہ اتناہی سریہ چڑھتی جارہی تھی۔

" تم جینوں سے بات کرنے کا یمی طریقہ ہے مبرا۔"وہ بناکسی چکیا ہث کے ترفرخ کر یولی توسیم کا دماغ گھوم گیا۔

"کیامطلب ہے تمہاراتم جیسے ... ہاں؟" وہ کیے کے ڈگ بھر آاس کے مقابل آگڑا ہوا۔ "شکر کرو محترمہ!کہ جھے جیسا ہتم جیسی سے بات بھی کر رہا ہے۔ ورنہ تم جیسی سائیکو لڑکی کو تو کوئی ایک منٹ بھی برداشت نہ کرے۔ "اس کی آٹھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اعظے بچھلے سارے صاب برابر کرویے ہے۔ لیکن سوزی اس کے اشتعال کو خاطر میں لائے بغیر استہزائیہ انداز میں مسکرادی تھی۔

در کہوتنہ اہم جیسوں ہے آیک ہی جواب کی امید ہے مجھے۔ "کان دار نگاہ اس کے چرے یہ ڈالتی وہ سلیب یہ رکھے گوشت کی طرف متوجہ ہونے کو تھی جب اس کابازو سیم کی مضبوط گرفت میں آگیا۔

'' زبان سنبھال کرہات کرہ!''ایک جھٹکے سے اس کا 'رخ اپنی طرف کرتے ہوئے وہ اس زور سے دھاڑا کہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو بقینا ''سہم جاتی۔ کیکن مقابل بھی سوزی تھی۔ جس یہ اس کی بلند آواز نے الثااثر دکھایا تھا۔

" نہیں کرتی ہاں؟ کیا کرلوگے تم ؟"اس نے دد سرے ہاتھ سے سیم کو پیچھے دھکیلا تھااور تب اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔اس نے غراتے ہوئے اس کا دو سراہاتھ جکڑ کرایک جھٹکے سے اسے پیچھے کیبنٹ سے

لکادیا ھا۔ "اب منہیں بتا تا ہوں۔ کیا کر سکتا ہوں میں؟" دانت مینتے ہوئے اس نے اس کی کلا سُوں پہر زور بردھایا تا سوزی کی بے اختیار چیخ نکل گئی۔

توسوزی کی بے اختیار چیخ نکل گئی۔
د' آہ! جھوڑو جھے! بلیزری! جھوڑو مجھے!"اس کی
گرفت میں مجلتے ہوئے وہ بھرائی ہوئی آواز میں چلائی تو
غصے سے بھڑ کتا ہوا سیم یک گخت ساکت ہوگیا۔ عین
اس کمچے سوزی کو بھی شاید اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔
کیونکہ اس کا مجلتا وجود بھی تھے گیا تھا۔
کیونکہ اس کا مجلتا وجود بھی تھے گیا تھا۔

اس کی آنسوؤں بھری آنگھیں سیم کے چرے کی طرف اٹھی تھیں۔دونوں کی نگاہیں مکرائی تھیں اور سیم کی گردنت اس کی کلائیوں پر خود بہ خود ڈھیلی پڑگئی

ور میں رکی نہیں سیم ہوں۔ اور اسی لیے تہیں چھوڑ رہا ہوں۔ "اسے مضبوط لہج میں باور کرواتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اس کی کلائیاں چھوڑ کے بیجھے ہٹاتو سوزی ہت بن اسے دیکھے جلی گئی۔

"جھے نہیں بتاکہ تم اپنی زندگی میں کن حالات سے
گزری ہو۔ لیکن میں صرف اتنا کہوں گاکہ کسی ایک
برے مخص کی دجہ سے دو سروں کو تکلیف پہنچانے کا
تنہیں کوئی جن نہیں۔"

## Dewnleaded From -0' Paksedetyseom Paksedetyseom

سیم کے رویے اور باتوں نے سوزی کو گھری ندامت میں مبتلا کردیا تھا۔اسے واقعی کوئی حق نہ تھا کہ وہ اپنے تلخ تجربے کو بنیاد بنا کردو سروں کے ساتھ برے طریقے سے بیش آتی۔کل شام جو کچھ ہوا تھا 'اس نے سوزی کو اس کے رویے کی بد صورتی کا احساس دلایا تھا۔

وه سیم سے اپنی بدتمیزی کی معافی ما تگنے کے لیے بری

لیکن سیم کے ساتھ اس کارشتہ صرف دوستی تک محدود نہیں رہا تھا۔وہ سیم کو پیند کرنے گلی تھی آورا بی اس پندیدگی کا اظهار اس نے برملا سب کے سیاہنے سیم سے کیا تھا۔وہ فطر ہا"ایک بے جھجگ لڑکی تھی جو اپنی جون میں آتے ہی اپنی عادات پر بھی لوث آئی تھی۔ اس کی ہے باک سے حسم نے خاصا خطر اٹھایا تھا۔ لیکن بات صرف وہیں تک محدود نمیں رہی تھی۔اس کی دن رات كى دار فتى آخر كار رنگ لائى تھى۔ اور سيم سوزى جیفوسین کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔

دن اور رات ایک دوسرے کے تعاقب میں تیزی ے آگے برھے تھے اور ملک جھیکتے میں سوا دو سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اس دوران حنان کے ایک بار بھی یا کشان آنے کی نوبت نہیں آئی تھی اور وجہ صغیر صاحب عصر جنہوں نے اس عرصے میں لندن کے تین جار چکرِلگا کیے تھے۔ بوں حنان اپنی چھٹیوں میں بھی یورپ محوصے اور بھی کوئی کورس کرنے نکل کھڑا ہو تا تھا۔اوراب اس کی واپسی میں فقط دوسے تین ماہ کا عرصہ رہ حمیا تھا۔ وقت نے سب ہی یہ اپنے تقش چھوڑے تھے ہر کوئی ذہنی اور جذباتی اعتبارے ایک قدم آگے آیا تھا۔اورایے میں مرکو بنی کی ذات سے متعلق اینے بہت سے ممان غلط ثابت ہوتے محسوس

وودهائی سال قبل وواس کے جس روید کواس کی بردباری مشروط کیا کرتی تھی آج اس میں اے بن کے کریز اور لا تعلقی کے رنگ واضح طور پر نظرِ آنے لگے <u> تص</u>اس کی زندگی میں مہر کی یا اس رہنے کی کتنی اہمیت تعى اس كااندازه ان كزرے سالوں ميں اسے باخولى مو

Yalc جانے کے بعد اس کی فقط چند منٹوں پر محیط یانچ یا چھ کالیں انہیں موصول ہوئی تھیں۔ جن می*ں* 

طرح بے چین تھی۔ مگرمارک اور ہیری کے سامنے اس میں سیم کے پاس جانے کی ہمیت نہ تھی اور تنائی انہیں میسر آکے تہیں دے رہی تھی۔ یمال تک کہ دو وِن كَزِر كَيْمَ خِصَاوراس كى ب جِيني أيك بوجه ميں بدل گئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کی<sub>ہ</sub> تبسرا دن چڑھتا'وہ رات میں اینے کی کافی بنا رہی تھی جب مارک اور ہیری بگتے جھکتے حتم ہو جانے والی بیئر خریدنے باہر نکلے

ان کی بحث پیراس کے کان کھڑے ہو گئے تھے اور جو نئی انہوں نے گھرے باہرقدم رکھا تھا۔اس نے جھٹ کافی میکر میں پانی بردھا دیا تھا۔ کافی کے کرما کرم دو مک تیار کر کے وہ ۔ جھےکتے ہوئے کچن کے دروازتے تک آئی تھی۔

میم لیونگ روم میں ٹی وی کے آگے صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ایسے دیکھ کرسوزی کے دل کی دھر کن بل جمرکو تیز ہوئی تھی۔ الکلے ہی کھے اس نے گہری سائس لینے ہوئے اپنی کرتی ہوئی ہمت بحال کی تھی اور دونوں ہاتھوں میں مک لیے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی سینظم نیبل کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔اسے یوں اچانک سامنے آیا و کھے کے سیم کی نگاہیں میکانکی انداز میں سکرین سے ہٹ کر سوزی پر آٹھنری تھیں۔جوجھک كر ہاتھ ميں بكڑے كے سيبل بر ركھ رہى تھي۔ نا جانتے ہوئے بھی سیم کی آئھوں میں جرت پھیل گئ

'میں تہمارے لیے کافی بنا کرلائی ہوں۔"سیدھی ہوتے ہوئے اس نے سیم کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو اس کاچرہ ہر تاثر سے عاری ہو گیا۔ ''کس کیے؟''اس کے سیاف کہتے پہ سوزی بل بھر

لڑکی کو حیران نظروں سے دیکھ کررہ کیا۔

اور پھر آنے والے دنوں میں سوزی کے ساتھ ان کا جنوں کا جنوں ہوتان چر مطلق میں است میں اس سے میروان چر مطلق

Section

112 2015 الماد شداع توم "ہنی مرسے اپنے رشتے کو نبھانے کے لیے راضی ہے۔ اس کے منہ سے اس درجہ غیر متوقع اور دو ٹوک انداز میں کیا گیا سے اس درجہ غیر متوقع اور دو ٹوک انداز میں کیا گیا سوال سن کے ساکت رہ گئی تھی۔ جبکہ لائن کے دوسری طرف ایک پل کو خاموشی چھا گئی تھی۔ جسے محسوس کرتے ہوئے زیب بیٹم کادل تیزی سے ڈوب کرا بھراتھا۔

" آیا!" انہوں نے بے اختیار بہن کو پکاراتو مہرکاچہو لٹھے کی انڈسفید پڑگیا۔ اس کی ال پرجی نگاہوں میں یکایک خوف ہلکورے کھانے لگا اور دوسری طرف موجودا بخم بیکم کولگاجیے ان کے امتحان کی گھڑی آگئی ہو۔ وہ گھڑی جس کے آنے سے دہ خوف زدہ تھیں۔ " زبی!" چند جال سل کمحوں کے بعد ان کی ہرائی ہوئی آواز زیب کے کانوں سے کرائی تو انہیں اپنے ترموں کے نیچ سے زمین سرکتی محسوس ہوئی۔ اپنے ترموں کے نیچ سے زمین سرکتی محسوس ہوئی۔ دبچ گا۔ "انہوں نے کا نیچ لیج میں استدعاکی۔ تو مہر کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچ کی سانس نیچ رہ گئی۔ دبی! لیکن تیج رہ میں خود تہماری اور الحال کوئی مثبت جواب بھی نہیں۔ میں خود تہماری اور مہرکی طرح زیج راہ میں امید کادامن تھا ہے گھڑی ہوں کے

ہوئی تھی اور اب تو ایک عرصے سے فون کی بیہ فارملینی بھی ختم کر دی گئی تھی۔ صرف انجم اور ابراهيم صاحب تتضجو مستقل ان سے رابطے میں تتھے اور ان ہی نے ذریعے ہی کی خبر خبر اور بے تحاشا مصروفیت کی اطلاع انہیں ملتی رہتی تھی۔وگرنہ وہ خود کہاں اور کس حال میں تھا جم از تم مہراور اس کے والدين اس حقيقت سے مكمل طور برلاعكم تھے۔ اس لاعلمی نے مرکوریشان سیس بلکہ متوحش کر وبالقا- تمروز ابراميم اس كى كل كائتات مين وهل حكاتفا ليكن تمروزي كائتات ميس مهراحمه نامي لزي كالهيس كزر بھی تھا؟وہ انجان تھی اور سے بے خبری ' پیے لبی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے مستقبل کو مزید بے نام ونشان منزلول كى جانب رهكيلتى جارى تقى بيال تك كم ايك دن اس كے ان كے خوف خود بى اس كى ماں کی زبان یہ بھی آتھ سرے تھے۔اور اس روز مرنے جانا تھا کہ مال 'ماں ہوتی ہے وہ اولاد کے ول کا بھید اس کی آنکھوں 'چروں حق کہ ان کی سائس کے زیرو بم سے بھی پالیتی ہے اور اس دن اس کے ساتھ بھی میں ہوا تھا۔ وہ زیب بیم کے لیے جائے کے کران کے كمرے ميں كئي تھي۔جب الجم بيكم كافون أكيا تھا۔وہ بدل سے کب مال کے سمانے رکھ کے بلنے کو تھی جب انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کراینے پاس بھالیا

تھی 'زیب کے خود ہی مہرکو فون تھادیے بچے میں

ھا۔
مہری ہو جھل نگاہیں مال کے چرے پہ آٹھہری تھیں۔ جو آج نجانے کیوں اسے مبح سے ہی خاصی پریشان اور تھی تھی سی گسرہی تھیں۔
ریشان اور تھی تھی سی لگرہی تھیں۔
ادھر ادھر کی باتوں کا غائب دماغی سے جواب دیتے ہوئے انہوں نے ایک نظریاس بیٹھی مہریہ ڈالی تھی اور پھراک گہری سانس لیتے ہوئے بہن سے مخاطب ہوئی تھیں۔

"آجا کیسبات بتائیں گی آیا۔" " یوچھو زیبی۔"ان کی اجانک تمہید پہ انجم ٹھٹک گی تھیں۔

ابندشعاع نومبر 113 2015

वस्त्री जिल

" ہاں کر سکتے ہیں۔ لیکن بسرکیف سے میری زندگی ہے۔اور میں اسے اپنی مرضی سے گزارنے کا بورا بورا حق رکھتا ہوں۔"اس کے چرسے یہ نظریں جمائے شیم " مُعَیّک ہے ہجیسے تہماری مرضی ۔" مارک نے كندهون كوخفيف سي جنبش دي-«بب تم دونوں اس بات کا خیال رکھنا کیہ اول تو مِیری فیلی مجھے بنا بتائے یہاں آئے گی نہیں کیکن آگر بھی ایبا اتفاق ہوا کہ میرے پیرشس مجھ سے ملنے اجانک چلے آئے تو انہیں یہ ہر گزمت بتانا کہ میں يمان عدمري جگه شفت موگيامون-" " تو کیاتم انہیں اپنے اس فیلے سے آگاہ نہیں لرنےوالے ؟"مارك اس كى بات س كرچو تكا-"ميرا داغ خراب ب كيا-"سيم في اس يول ويكصاجيف وهيأكل موكميامو

" میرے خیال میں سیم اِنتہیں ایبا نہیں کرنا ہیے۔" مارک نے شجیدگی سے کھا۔ توسیم بدک

"او ميرے بھائي ! تم توات بير اچھے بينے والے مشورے رہے ہی دو ۔۔ قسم سے تہماری باتیں اور لتیں دیکھیے کے بھی بھی تو مجھے یوں لگتا ہے کہ تم غلط "أجها؟" مارك نے مسكراتے ہوئے ابرواچكائے تو تنهارے خیال میں مجھے کہاں پیدا ہوتا جا ہیے

" پاکستان 'اندُیا 'بنگلیه دلیش یا ایسٹ میں کہیں بھی بمن ثم از كم امريكه ميں تو بالكل بھی نہيں۔ عجيب تی انداز فکرے تمہارا۔"سیم نے بینے ہوئے اس

" أن شاء الله - الجها آيا قون ركفتي مول-" ول كرفتى سے كتے ہوئے انہوں نے فون بند كرديا تواب تك سولى يد عنكى بينهى ميرف الكالم حكر ليا-"ای ای اسب تھیک توہے تال؟ جنی اس رشتے ے خوش توہیں تاں؟"

"ہاں میری جان اسب ٹھیک ہے۔"ایی بریشانی ول میں چھیائے انہوں نے ہاتھ برمھا کراہے سینے سے لگالیا تواننے عرصے سے میرکے اندر سائس لیتا خوف

وای ایس بن کے بغیر نہیں رہ سمی سیمی ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اب سوچ بھی تہیں سکتی ان کے سینے میں منہ چھیائے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی۔ تو زیب کی اپنی آنکھوں سے آنسو ایک قطار کی صورت کرنے ک

"یااللہ-بیر کیسی آزمائش ہم پر آپڑی ہے۔تومیری مجی کے حال ہے رقم فرادے میرے مولا۔اس کے میب میں کوئی دکھ نہ لکھنا یارب!"اسے خود میں سموئے انہوں نے ول کی گرائیوں سے اپنے اللہ سے استدعاکی تھی۔

"كيا؟" مارك نے بے تقین سے اپنے سامنے بیٹھے سیم کی طرف دیکھا۔ اس میں اتن حیران ہونے والی کون سی بات ے؟"مے نابروچڑھائے۔ حران مونے والی تو کوئی بات نہیں۔ کیکن تم ایک فیلی سے تعلق رکھتے ہو۔ ایسے میں بیرسب ں کی طرف دیکھتے ہوئے مارک جھجک کر خاموش ہو

إلمهند شعاع نومبر 14 2015



مضبورومزاح نكاراورشاعر نشاء جي کي خوبصورت تحريريں كارثونول سےمزين آ فسٹ طباعت ،مضبوط جلد ،خوبصورت کر دیوش *አንዱ*ንታላ ፍረፍናለ አንዳንታላ ፍረፍናለ آواره كردكى ۋائرى سغرنامه 450/-دنیا کول ہے سغرنامه 450/-ابن بطوطه كے تعاقب ميں سغرتامه 450/-جلتے ہواہ چین کو جلیے سنرتامه 275/-محرى محرى بجراسافر خرتامه 225/-خماركندم طنزومزاح 225/-أردوكي آخرى كماب طنزومزاح 225/-ال بستى كويدين مجموعدكلاح 300/-حاندتمر بجوعهكام 225/-ولوحثي مجوعدكلاح 225/-اعرحاكنوال ايذكرابين يواابن انشاء 200/-لانكول كاشمر اد منری این انشاء 120/-باتیںانشاہ یی کی طووحراح 400/-آپ ہے کیا یروہ طنزومزاح 400/-ንኡኡኡጙጙጙጙጜ ንኡኡኡኍጙ

"شاباش-"مارک نے مصنوعی خفگی ہے اسے گھورا-"اپنبارے میں کیاخیال ہے مسٹر؟"
"میں؟ میں توشاہی بندہ ہوں یار۔ مجھے توسات خون معاف ہیں۔"وہ شان بے نیازی سے بولا تومارک نے ہنتے ہوئے پاس پڑا کشن بادشاہ سلامت کے منہ پر دے مارا۔

الله المرے کی خاموش فضا میں المجم بیگم کی سکیاں گورج رہی تھیں۔ ان کے مقابل بلیٹھے ابراہیم ملک بھیچے ہوئے لیوں پہ مٹھی جمائے 'چرے پہ المجھی ہوئی سوچوں کاجال لیے بالکل خاموش تھے۔ ''آج میرے دل پہ کیاگزری سے ابنی بمن کو دینے کے لیے آج میرے پاس ایک واضح اور مثبت جواب تک نمیں تھا اور یہ سب اس لاکے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسے ہمرے سے مہواور اس سے جڑے رشتے ہے کوئی دلچی نمیں۔ جب کرتے ہوئی دلچی نمیں۔ جب رہتی تھی۔ لیکن اب توجیعے ہم چیز ہاتھ سے تھی بورکروائی ماحب ہو تھی سے ابراہیم ملک کی طرف دیکھا تھا۔ جوخود صاحب ''بات کرتے کرتے انہوں نے اجا تک خوف ماحب ''بات کرتے کرتے انہوں نے اجا تک خوف ماحب ''بات کرتے کرتے انہوں نے اجا تک خوف ماحب ''بات کرتے کرتے انہوں نے تھے۔ وخود ماحب ''بات کرتے کرتے انہوں نے تھے۔ وخود ہمی ابراہیم ملک کی طرف دیکھا تھا۔ جوخود بھی ان کی بات بن کرساکت ہوگئے تھے۔ وخود بھی ان کی بات بن کرساکت ہوگئے تھے۔

'' میں آپ کو بتارہی ہوں 'مجھے اس لاکے کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے ۔۔۔ اس سے پہلے کہ یمال کی بے حجاب فضائیں کوئی رنگ لے آئیں۔ آپ بنی کی بے زاری کی اصل دجہ بتاکروانے کی کوشش کریں۔'' ''اگر وہ کوئی تھیل ہم سے چھپ کر تھیل رہا ہے انجم! تو وہ تبھی بھی ہمیں اس کی ہوا نہیں لگنے دے گا۔''

215 2015

الد شداع قدم



مزيد كجھ كے بنااٹھ كرايك طرف رکھے فون كي جانب جاتا بہجاتا نمبرملانے کے بعیدوہ کارڈلیس کیے صوفے ديوا نكي مهركي ملال مين وهيرون اضافه كر محتي تقي\_ أبينه ينتجيها س دوران المجم كى ب چين نظرين ان

" کیسے ہواینڈریو؟" چند سینڈ کے توقف کے بعد دوسری طرف سے کال رئیبیو کی گئی تو ابراہیم صاحب

کے تاثرات میں قدرے نری در آئی۔ " میں بھی تھیک ہوں۔ تم سناؤ <sup>من</sup>ئی جاب کیسی جا رہی ہے جو انہوں نے اخلاقیات نبھائی۔ اینڈر بوان کی فرم میں کھ عرصے پہلے تک ملازمت کر تارہاتھااور

اجمی چند ماه پہلے ہی نیو ہیون شفٹ ہوا تھا۔ ایندی جھے تم ہے ایک کام ہے۔

وہ اصل معالی جانب آئے تھے۔ اور پھردھرے دهيراء اس كام كى نوعيت سمجھانے لگے تھے۔

اتوار کی چھٹی کے باعث صغیرصاحب کے کزن کی فیملی شام میں آئی ہوئی تھی۔مہمانوں کی آمدنے گھر میں رونق بھیرر تھی تھی۔ایسے میں مراور جاشی کجن میں تھسی بوا زمایت کی تیاری میں مصوف تھیں۔جب

نور ما ہرے بھائتی ہوئی آئی تھی۔ ''آبي!جاشي! دو دن بعد حنان بھائی آرہے ہیں۔' اس نے پر جوش کیجے میں اطلاع دی تو اس اجانگ آمہ کی خبریہ جہاں مسرساکت رہ گئی وہیں جائشہ خوشی سے

'ابھی ڈیڈی گوان کافون آیا تھا۔''نوریہ کے جواب نشہ تیز قدموں سے باہر کو لیکی تھی اور مسرکو اپنے

تبدیلی - ان دوِ دنوں میں گھر کا کوئی کو نزنہیں بیا تھا۔ س یہ زیب بیلم نے نظر ثانی نہ کی ہو۔ اور ان کی بیا وہ کس کے لیے اس درجہ مامتا کچھاور کرتی پھررہی تھیں ؟ وہ جس نے آج کیک انہیں ای کمہ کر نہیں بكاراً تھا۔ جرت كى بات تھي ليكن حنان نے سارى زندگی" آپ جناب" ہے گزار اکیا تھا "مگرانہیں اپنی ماں ہونے کا اعزاز نہیں بخشا تھا اور پیہ نفرت کیے حقارت وہ بھی اپنی مال کے لیے سمنا مرکی برواشت ہے باہر تھا اور اب جب وہ زیب بیٹم کو پچھلے دو دنوں ہے ایں کے استقبال کی تیار یوں میں تھن چکر بناد مکھ رہی تھی تواس کی ساری خفگی کا رخ خود زیب بیگم کی ذات کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔جو ہریار نجانے کیسے اس اڑکے کے ساتھ اتن فراخدلی ہے پیش آنے کاحوصلہ

'مهواتم أبھی تک تیار نہیں ہو تیں بیٹا۔ فلائٹ کا نائم ہونے والا ہے۔" وہ اپنے کمرے میں بند کتاب پڑھے رہی تھی۔جب دردانہ کھول کے زیب اندر داخل ہوئی تھیں۔ اسے یو تنی بیٹھا دیکھ کے وہ چونک کئی

" آفرین ہے ای آپ پہر۔ آپ کیا سوچ کر مجھے ایر بورٹ چلنے کے لیے کہہ رہی ہیں؟"اس نے ہاتھ مِي كَمِرُاناولَ أيك طرف بُنِحُوبِا تَفَا-" بری بات ہے بیٹا۔ بھائی ہے تمہمارا۔"ان کے

ر سان ہے کہنے یہ مرکے تلووں سے لکی تھی اور سریہ بجھی تھی۔وہ غصے ہے کھولتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی

ساری زِندگی نازنخرے اٹھا اٹھا کے بھی آپ اسے بن ای!میرا بھائی کہاں ہے بن گیاوہ

12 914 1 B

# باک سوسامی فائٹ کام کی پھیل Elister Subjective

- UNDER

پرای ئیک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کہ وہ جن محبتوں کو اپناحق سمجھ کروصول کر رہی ہے' ان کا بھی اسے خراج بھی ادا کرنا ہو گا'تووہ بھی جھولی بھر بھرکے انہیں نہ سمینتی

# # #

" دھوکا پانچ حرفوں سے بنا ایک لفظ۔ جے انہوں نے بارہا سنا ' پڑھا اور بولا تھا۔ گرجس کی اذبیت کو بوری شدت سے سنے کا تجربہ انہیں آج پہلی بار ہوا تھا۔ کیونکہ اس لفظ کو اپنے بورے سیات و سباق کے ساتھ انہیں سمجھانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا پنا بیٹا تھا۔ وہ بیٹا جو ان کی کل کا کتاب تھا۔ ان کی آنے والی تسلول کا بیٹا ہوا۔

اینڈریو کے الفاظ تھے یا بچھلا ہوا سیسہ - ابراہیم صاحب کولگا تھا جیسے ان سے سننے میں کوئی غلطی ہو گئ

ہو۔ ''کیا؟''انہوںنے لرزتے وجود کے ساتھ دیوار کا سمارالیا تھا۔

"جى سر- آپ كابيئاسىم يهال أيك امريكن لؤكى

Live in relationship (بغیرشادی کے ایک ساتھ رہنا) میں رہ رہا ہے۔"اور ابراہیم ملک کو لگاتھا جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے — زمین اور آسمان گھوم گئر تھے۔

(آخرى قسط آئنده ماه انشاء الله)

For Next Episode Visit

> کے ماتھ کھانا پکانے کی گاب کھیلاہ کھولاہے

قیت -225/ روپے بالکل مفت حاصل کریں۔ آج ہی-/800روپے کامنی آڈرارسال فرما کیں۔ ملی۔"ایک تلخ مسکراہث اس کے لبوں کو چھو کر گزر گئی۔ '' وہ مخص آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کا روادار نہیں اور آپ۔۔۔''

"بس بہیں جیب ہو جاؤ!"انہوں نے ہا آواز بلند اسے ٹوکاتو مہرکی زبان خاموش ہوگئی۔

" بجھے حنان یا کسی بھی انسان سے عزت چاہیے بھی نہیں۔ کیونکہ عزت دینا انسانی وصف ہی نہیں میں نے اپنی مرتی ہوئی سہلی سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بچوں کامال بن کے خیال رکھوں گی اور میں اپناوہ ی وعدہ بورا کر رہی ہوں۔"اس کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کی اس تک ودد کو محض ایک جملے میں سمیٹ دیا تو مہر کے غصبے ندامت کے چھینے پڑنے

''گرامی! میراول جاتا ہے جب میں یہ سوچتی ہوں کہ اس مخص نے آج تک آپ کو مال کر نہیں پکارا۔''مهرکی آواز میں آنسوؤں کی نمی کھلنے لگی تھی۔ اس کی دلی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے زیب بھی دھیمی روگئی تھیں۔

وهیمی پروسی تھیں۔

دو صرف تمہارا نہیں میرابھی مل جاتا ہے۔ بیٹا۔

لیکن تم بی بناؤگیا حان انتا اہم ہے کہ میں اس کے

پیچے تمہارے ڈیڈی کی ذات سے ملنے والی محبت '

عزت اور مان کو بھلا دوں ؟اس اعلا ظرفی کو بھلا دوں بو

انہوں نے تمہیں اپنے سینے سے لگا کر دکھائی۔"

انہوں نے بیار ہے اس کے چرے کو چھوتے ہوئے

سوال کیا۔ تو مہرنے اپنانچلا لب دانتوں تلے دیالیا۔

سوال کیا۔ تو مہرنے اپنانچلا لب دانتوں تلے دیالیا۔

محبت کرنا ان کا ذاتی فیصلہ تھا۔ اور ہر مرد میں ہم سے

اور ہمت نہیں ہوا کرتی ۔ تم اپنے فیصلوں میں میری

طرف سے مکمل طور پہ آزاد ہو۔ میں تمہیں بھی

بریشرائٹز کرکے پریشان تمیں کول گی۔ مگر حتان کے

ساتھ اپنا دویہ طے کرتے ہوئے یہ بات یا در کھنا مہرکہ وہ

تہمارے ڈیڈی کا بیٹا ہے۔"

اس کی تا تکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے مہرکے اس کی تا تکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے مہرکے اللہ آزمائش کانیا در کھول دیا تھا۔ کاش کہ اسے علم ہوتا

المارشعاع نومبر 2015 117

Seeffon



مبرایک کالج میں لیکچرار ہے۔ اپنی کزن جا ئشیہ کی منگنی کی تقریب میں اس لیے شرکت نہیں کرنا جا ہتی کہ وہ حنان ہے سامِنا نہیں جاہتی جو جائشہ کا بھائی ہے۔ یہ جان کر جنان ملک سے باہر ہے۔ وہ تقریب میں شرکت کے لیے جلی جاتی ہے ۔ لیکن حنان وہاں آجا تا ہے۔ مہراہے دیکھ کراپنے گھرواپس آنے کے کیے نکلتی ہے تو حنان سے سامنا ہو تا ہے۔ ممرکے نفرت بھرے رویے پروہ ایے دھمکی دیتا ہے کہ وہ اس تو ہین کو معاف نہیں کرے گا۔ حنان 'زیب بیگم اور صغیرصاحب پر زور دیتا ہے کہ اب ممری زندگی کا فیصلہ ہونا چاہیے۔وہ کب تک اس طرح کی زندگی گزارتی رہے گی۔ ممر کا نکاح بچین میں

ا بھم بیگم اور زیب بیگم دونوں بہنیں ہیں۔وہ نہیں جاہتیں کہ مہر کی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف ہو' لیکن صغیرصا حب اس کے لیے راضی نہیں۔ زیب بیگم کو حنان کے گندے کردار کا بھی اندا زہ ہے۔ سیم اپنے مال 'باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ نا زو تعم میں پُرورش پائی۔ اس کی زندگی کی اولین ترجیح دوات ہے۔ وہ ا مربیکہ میں تنارہ تا ہے اور اپنی ذاتی فرم کا مالک ہے جس میں اس کا دوست مارک شریک ہے۔وہ آزا زندگی گزار رہا ہے۔اس نے

## Devideded From paksociety.com

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN





Click on http://www.paksociety.com for more

سوزی ہے اپنی پیند ہے والدین کی مرضی کے خلاف شادی کی لیکن پھرائے چھوڑدیا۔اس کے بعد آیک بارگرل لورین اس کی زندگی میں آئی۔ وہ اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہتی ہے۔ پھرایک دن اس کے فلیٹ کا صفایا کرکے اس کو کچرے کے ذھیر پر پھٹوا دیتی ہے۔ زمین پر اس کے وجو د پر ٹھو کریں مارتی ہے۔ سیم ہوش وجو اس کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی آٹھ اسپتال میں کھلتی ہے۔ اس کا پارٹنراور دوست مارک اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔
میں کھلتی ہے۔ اس کا پارٹنراور دوست مارک اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔
سیم پر اس حادثے کا گرا اثر ہے۔ وہ گم صم ہے۔ اسے بارباروہ خواب یا د آتا ہے جو اس نے بے ہوشی کے عالم میں دیکھا

اس نے دیکھا تھا کہ تاریک انجان گلیوں میں دو بھو کے کتے اس کا پیچھا کررہے ہیں۔وہ جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے۔وہ چلا چلا کرمد مانگ رہاہے لیکن سب دروا زے بند ہیں۔ تب اچانک ایک دروا زہ نمودار ہو باہے۔وہ اس کی طرف بڑھتا ہے لیکن اندر نہیں جا تا۔دوبارہ بھاگنے لگتا ہے۔ تب وہ کجرے کے ڈھیر پر جاگر تاہے اور تیزیدیو اس کی ناک اور منہ میں گھنے لگتی ہے۔

یں سے اس حادثے کے بعد سیم پہلی بارا بی زندگی کا جائزہ لیتا ہے اور تب اس کوا بی غلطیوں کا احساس ہو تا ہے۔وہ سوچتا ہے کہ وہ کس بناہ گاہ کے دروزاے کو کھلا جھوڑ آیا ہے؟

حتان ہے بیارے ہی کتے ہیں صغیراحمد کی پہلی ہوی کا بیٹا ہے۔ اس نے آج تک زیب بیگم کوا پی مال تسلیم میں کیا۔ مرزیب بیگم کے پہلے شوہر کی بیٹی ہے۔ حتان اس پربری نظرر کھتا ہے۔
ثموز ہوخود کو سیم کملوا آ ہے۔ اس کا نکاح بچپن میں مرہے کردیا گیا لیکن مراہے پند نہیں ہے۔ ثموز اپنے والدین کے ساتھ پاکستان آ آ ہے تو یہ جان کر کہ اس کا نکاح ثموز ہے ہوچکا ہے وہ اس کی محبت میں جتلا ہوجائی ہے۔
ہے۔
ہے۔
دھکا لگتا ہے۔ ابراہیم صاحب کو یہ جان کر شدید وہکا لگتا ہے۔ ابراہیم صاحب کو یہ جان کر شدید وہکا لگتا ہے۔ ابراہیم صاحب کو یہ جان کر شدید وہکا لگتا ہے۔

## بيوهما ولأفرى قبط

جڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آیک ایسا کر جے کوئی بھی
دیکھنے والا یہ آسانی الگ کر سکتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے
بھی اس کے اندر احساس محردی سراٹھانے نگا تھا۔ وہ
فاموشی سے دل میں کروئیں لیتے درد کو چھپائے ان
چاروں سے قدرے ہٹ کر کھڑی ہوگئی تھی۔
مہرنے ایک محری سانس لیتے ہوئے یو نئی انجان
مہرنے ایک محری سانس لیتے ہوئے یو نئی انجان
جروں کی اس بھیڑے نگاہ ڈائی تھی اور اسکے ہی ہے اس
کی بے نیازی سے بھٹلی نگاہیں تھٹک می تھیں۔ شیئے
کی بے نیازی سے بھٹلی نگاہیں تھٹک می تھیں۔ شیئے
اسے حنان کھڑا نظر آیا تھا۔

قیصلہ ہو گیا تھا۔ مراحمہ نہ تو کم ظرف تھی اور نہ ہی
احسان فراموش۔ اس نے ول کو ایک طرف رکھا اور
مصلحوں کی انگی تھا ہے خاموشی سے سب کے ساتھ
ایئر پورٹ جلی آئی تھی۔
ایئر پورٹ جلی آئی تھی۔
فلائٹ کی آمر کی اطلاع کے ساتھ ہی جاشی اور نویرہ
مینی مرکا ول مزید دکھا گئی تھی۔ کاش کہ یہ مان 'یہ حق'
جینی مرکا ول مزید دکھا گئی تھی۔ کاش کہ یہ مان 'یہ حق'
حنان نے اسے جھی دیا ہو آتو آج وہ بھی اتن ہی خوشی

تھیں۔ محرحتان کے بے لچک رویے نے اے آیک بہت پیارے رشتے سے محروم کردیا تھا۔ اس اس میں میں میں میں میں میں است میں میں

اے اس وقت ابنا آب قاضی قیملی سے زبروستی

ابند شعل وسمبر 2015 170



پہلی ہی نگاہ میں مرکے نادان دل کی ہرخوش فنمی کودور کردیا تھا۔

حنان نے انہیں فقط ایک رسمی ساسلام کیا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ زیب جیسی پر خلوص اور در گزر کرنے والی خاتون کے لیے وہ بھی بہت تھا۔ ان کا ہاتھ ہے اختیار حنان کی پشت یہ آٹھ ہراتھا۔

تین ای کنے حنان کی نگاہیں بھی اس کی سمت اتھی تھیں اور وہ ایک بل کو بلکیں جھپکنا بھول کیا تھا۔ سیاہ وویٹے کے ہالے میں مہر کا چرو جاند کی طرح چک رہا تھا۔ کیکن اس جیکتے چرے یہ نجی اس کی بردی بردی شفاف آنکھوں میں حنان کے لیے واضح ناگواری اور غصہ ہلکورے لے رہاتھا۔ جے محسوس کرتے ہوئے وہ

بافتیار ٹھٹک گیاتھا۔
"السلام علیم ۔" مہرکے مارے باندھے سلام پہ
اس نے گہری نظروں ہے اس کی آ تکھوں میں دیکھاتھا
اور اگلے ہی لیمے وہ تحض سرکے اشارے ہے اس
جواب دیتا اپنے سامان کی جانب متوجہ ہو گیاتھا۔
سب کے سامنے اس درجہ تذلیل پہ مہرکٹ کررہ
گئی تھی۔ اس کا چرہ سرخ ہو گیاتھا۔ اس نے ایک
جتاتی ہوئی نظرماں کے چرے پہ ڈالی تھی اور خاموشی
ہے رخ موڑ لیاتھا۔

# # #

رات کا نجانے کون سا پہر تھا جب کری نیند سوئی ہوئی انجم سوتے سے اچانک اٹھ بیٹی تھیں۔ان کادل بست تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ٹیبل لیپ روشن کرتے ہوئے انہوں نے اپنے دائیں جانب دیکھا تھا اور دہاں ابراہیم صاحب کونہ یا کے ان کما ہے چین دل بری طرح گھبراگیا تھا۔ابراہیم ملک کمرے میں کہیں بھی نہ تھے۔

تیزی ہے خود پہ سے کمبل ہٹاتی وہ اٹھ کھڑی ہو کمیں اور ننگے پاؤل ہی دروازہ کھول کر ہاہر چلی آئی تغییں۔جو نہی وہ لاؤنج میں داخل ہو کمیں۔ان کا ول دھکسے رہ کماتھا۔ تھیں۔ وہ پورے سوا دو سال بعد حنان قاضی کو دیکھ رئی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس بات کا اعتراف کرناپڑا تھا کہ انگلینڈ کی فضائیں حنان کوخوب راس آئی تھیں۔وہ پہلے سے بردھ کر تکھراہوا اور شان دار لگ رہا تھا۔ اس کی قابل رشک جسامت اس کے دار لگ رہا تھا۔ اس کی قابل رشک جسامت اس کے اونچے لمجے قد کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ مثبت اثرات مرتب کیے ہوں۔ "مہرکے ول نے گمان مثبت اثرات مرتب کیے ہوں۔"مہرکے ول نے گمان

"وه رہے بھائی۔"جاشی کی پکاریہ مرنے خاموشی

سے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ وہ بھرپور مسکراہٹ لیےان کی طرف چلا آیا تھا۔
مسکراہٹ لیےان کی طرف چلا آیا تھا۔
مسکراہٹ لیےان کی طرف اس دونوں آیک کراس کی طرف براھی تھیں اور حنان نے بے اختیار ہی دونوں بازو بہنوں کے لیےوا کردیے تھے۔ اس درجہ دارفتی یہ صغیر صاحب اور زیب بیگم دونوں ہی مسکرانے لگے تھے۔
صاحب اور زیب بیگم دونوں ہی مسکرانے لگے تھے۔
جبکہ مہرکا چرو اپنا بھرم قائم رکھنے کو بالکل سیاٹ ہو گیا جبکہ مہرکا چرو اپنا بھرم قائم رکھنے کو بالکل سیاٹ ہو گیا بھا۔
ان دونوں سے الگ ہو کے وہ تیز قد موں سے چلنا باب کے گلے آلگا تھا۔

"السلام علیم دیدی-"
"وعلیم السلام لیم دیدی-"
دوعلیم السلام - کیها ب میرابینا؟"مغیرصات این کی پیچه تقییمیائی تقیاین کرم جوشی سے اس کی پیچه تقییمیائی تقی"فرسٹ کلاس - آب سنائیں ؟" وہ مسکرات کیے
میں کویا ہوا تھا۔

آگی باری زیب بیگم کی تھی۔ حنان قاضی اب کیا کرنے والا تھا ہم شدت سے دیکھنے کی خواہاں تھی۔ باپ سے مل کر حنان کی نظریں زیب بیگم کی طرف اٹھی تھیں اور سینڈ کے ہزارویں جھے میں ان میں چہلتی محبت نری اور کرم جو چی غائب ہوگئی تھی اور ان کی جگہ مجیب ہی سرد مہری نے لیاں تھی۔جذبوں کی اس واضح تبدیلی نے مہرکو بچ میں جران کر دیا تھا۔ وہ شاکڈ سے اپنے سامنے کھڑے اس کم ظرف تھنے والی دیکھے گئی تھی جس نے زیب بیٹم کی طرف اٹھنے والی

المدشعاع وسمبر 2015 171

اوراجم إبرابيم كولكا تفاجي بورك كمركي جهتان کے سربر آگری ہو-وہ پھٹی پھٹی آ تھوں سے اپنے شريك جنيات كوديمهتي صوفي يمري في تهين-"الجم إ"ا براهيم صاحب روب كريا مح بوه عص ان کے بازدوں کاسمارا ملتے ہی انجم بیلم بری طرح رو ایر بورٹ سے کھر چینے پر مرسید ھی اپنے کمرے میں چلی اُئی تھی۔ تنائی میں اس نے اپنے اندر جلتے ہوئے احساس تذلیل کو جی بھر کے آلیووں کی صورت بہنے ویا تھا۔ عجیب بات تھی کیکن کھروالوں میں سے کوئی بھی اسے دوبارہ بلانے کے لیے تہیں آیا تھا۔ شایدسب ہی اس کی کیفیت سے واقف تصراور بجربوشي روتے روتے اس كى آنكھ لگ كئى تھى۔جواب ليس جا كے شام من تھلى تھي۔ طبیعت اتن کمدر مورای تھی کہ کچھ بھی کھانے کو ول سيس جاه رما تھا۔ ليكن أيك مرم يالي جائے كى طلب بدی شدت سے محسوس مور بی تھی۔ اس نے اپنا دوبیٹہ اٹھا کر شانوں یہ پھیلاما تھا اور وروانه کھول کے نیچے چلی آئی تھی۔ اپنے لیے ایک اسرونك ساكب جائ كابناكروه مك المحائ إجرلان مين آييمي مي-

من آبیشی تقی اور قدم جماتی شام میں وہ آسان کی سمتی دھوپ اور قدم جماتی شام میں وہ آسان کی نیکوں وسعت پہ نگاہ جمائے چائے کی چسکیاں لے ربی تھی جب اپنے چھے کھنے کی آواز س کراس نے وہی کھیے کی آواز س کراس نے دیکھ کردہ باتقیار سید ھی ہو جمینی تھی۔

دیکھ کردہ باتقیار سید ھی ہو جمینی تھی۔

دیکھ کردہ باتقیار سید ھی ہو جمینی تھی۔ صغیرصاحب نے ایک پیرا کرنے کی کوشش کی تھی۔ صغیرصاحب نے ایک نظراس کی سوتی ہوئی آ کھوں پہ ڈالی تھی اور دھیرے نظراس کی سوتی ہوئی آ کھوں پہ ڈالی تھی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس کے پاس آ کھڑے ہوئے دھیں۔

دیم کے قدم اٹھاتے اس کے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔

دیم کے تعرب قدم اٹھاتے اس کے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔

دیم کے تعرب دیم کا دیم کے بات آ کھڑے ہوئے تھے۔

دیم کے تعرب دیم کے بات آ کھڑے ہوئے۔

دیم کے تعرب دیم کے بات آ کھڑے ہوئے۔

دیم کے تعرب دیم کے بات آ کھڑے ہوئے۔

دیم کے تعرب دیم کے بات آ کھڑے ہوئے۔

دیم کے تعرب دیم کی تعرب کے بات آ کھڑے ہوئے۔

دیم کے تعرب دیم کی تعرب کی تعرب کے بات آ کھڑے ہوئے۔

دیم کے تعرب کی تعرب ک

لبپ کی زم سی روشنی میں ایراہیم صاحب سامنے ہی صوفے یہ دونوں ہاتھوں میں سرگرائے <del>بیٹھے تھے</del> اراهيم! آپ أب محك توبيل تال؟ وه الركران تك آئي تھيں۔ انہيں يوں اچانگ اپنے روبرويا كے ابراہیم ملک نے سرعتِ سے اپنے بہتے اشک صاف تھے۔ لیکن ان کی آ تھوں اور چرے کی سرخی بھید "آپ اپرورے ہیں؟" الجم كولگا تھاجيے كى نے ان کے قدموں تلے سے زمین تھینچ لی ہو۔ " کھے تو بولیس ابراہیم - آپ کیوں رورہے ہیں؟ میرا۔میرابچہ تو تھیک ہے تال؟"متوحش می ہو کے انہوں نے شوہر کا کندھ اہلایا تھا۔ان کی بیہ فکریہ تڑپ ابراہیم صاحب کاول چر گئی تھی۔وہ خودیہے ہرافتیار نہیں مرا وہ بد بخت! کاش کیروہ مرجا یا تو میرے ميب ميں بيہ جلن بيه رسوائي تور تم نه ہوتي-"ايك بعظے سے ان کا ہاتھ ہٹاتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ "كياكم رب بي آپ؟" الجم نے سمى موئى تظرون سے ان کی طرف دیکھاتھا۔ "ہم ہار گئے انجم ۔ تمہاری تربیت میرایقین۔ ب کھ بار گیا۔ تہارا خوف مجھے نکلا۔ یہاں کی بے حجاب فضائيس هاري شرافت و تجابت كونكل كئيں الجم إ" اور المجم بيم كى كاثو توبدن مي لهو نهيس والى كيفيت مو ين ان كي وحشت إده ي الكهيس ابراميم صاحب کے شکت چرہے یہ جم کردہ کی تھیں۔ "شادی...!شادی کرلی ہے نااس نے۔" سینے پہ ہاتھ رکھے انہوں نے کانیتی آواز میں اسے بدترین خدشے کا اظہار کیا تھا۔ان کی سادگی ابراہیم ملک کے

المدفعال وتمبر 2015 1722 1

READING

تکلیف دہ حقیقت بنا کمی پس و پیش کے ان کے سامنے بیان کی تھی اور صغیرصاحب ایک تھی ہوئی سانس تھی ہوئی سانس تھی کررہ گئے تھے۔

"بس اللہ تعالی تہمارا نصیب اچھا کرے بیٹا۔ تم سرخرو ہوسکوں۔" وہ جس تناظر میں سوچ رہ تھے۔

سرخرو ہوسکوں۔" وہ جس تناظر میں سوچ رہ تھے۔

اس میں پولے تو مہرکا دل ایک نئی اذبت ہے بھرگیا۔
میراتو آنے والا کل بھی کمی کی بے رخی نے دھندلا میں اور نے تو میرے نصیب میں کوئی خوشی فالا ہے ڈیڈی۔ جانے میرے نصیب میں کوئی خوشی کاتب تقدیر نے پوری کامی ہے بھی یا نہیں؟ اسف کاتب تقدیر نے پوری کامی ہے بھی یا نہیں؟ اسف کاتب تقدیر نے پوری کامی ہے بھی یا نہیں؟ اسف کاتب تقدیر نے پوری کامی ہے بھی یا نہیں؟ اسف کاتب تقدیر نے پوری کامی ہے بھی یا نہیں؟ اسف کاتب تقدیر نے پوری کامی ہے بھی یا نہیں۔

\* \* \*

سیم این گاڑی میں سوزی کے ساتھ یونیور شی سے والیس آرہا تھا۔ جب اپنے گھرکے ڈرائیووے یہ گاڑی موڑتے ہی اس کا ول دھک سے رہ گیا تھا۔ سامنے ہی ابراہیم ملک کھڑے اسے پرسکون نظروں سے دیکھ

رہے ہے۔
انہیں یوں اجانک اپنسامنے پاکراس کاذہن اس
حد تک اوف ہو گیا تھا کہ وہ اسکیا ہے یہ دباؤ بردھانا ہی
معول کیا تھا۔ نتیجتا "گاڑی آیک جھنے سے رک کئی
منتسل ۔
منتسل ۔
منتسل میا ہوا؟" ساتھ بیٹی سوزی نے موبائل سے

رکھتے ہوئے آہتی ہے کہا تھا اور مرایک کھے کے
لیے ساکت رہ گئی تھی۔ انہوں نے نہ صرف اس کی
تکلیف کو محسوس کیا تھا۔ بلکہ سب کے درمیان
ہوتے ہوئے بھی اس کے اکیلے بن یہ اپنا دھیان جمائے
رکھا تھا۔ ایسے عظیم انبان کے لیے وہ بھلا کیسے کسی
قربانی ہے دریغ کر عتی تھی؟
قربانی ہے دریغ کر عتی تھی؟

'' پلیزڈیڈی! مجھے شرمندہ مت کریں۔''اس نے بے اختیار ان کی طرف دیکھا۔ تو صغیرصاحب کے چرے یہ پھیلاملال مزید گہراہو گیا۔

' ' "نتیں بیٹا! شرمندہ تو میں تم دونوں کے سامنے ہو جاتا ہوں 'جب ہربار حتان ' زیب اور تم ہے بڑے طریقے سے پیش آ باہے۔" وہ دکھ سے بولے تو مہر خاموشی سے نگاہیں جھکا گئی۔ "میں نے سوچاتھا 'اتنے

عرصے بعد کمر لوٹا ہے۔ تو اس کے رویے میں بھی
تبدیلی آئی ہوگ۔ گر۔۔

وہ افسروگی ہے ' خاموش ہو گئے تصدان کی بیہ
خاموشی مبرکے لیوں یہ آک ہسف بھری مسکراہٹ
بھیرٹی تھی۔ کچھ ایمائی گمان اسے بھی تو ہوا تھا۔
" جگہیں برلنے سے انسان کے ول نہیں بدلا
کرتے ڈیڈی۔ "اور صغیر قاضی بے اختیار ایا اب
کان کر رہ گئے تھے۔ " حمان بھائی نے بچھے اور ائی کو
کان کر رہ گئے تھے۔ " حمان بھائی نے بچھے اور ائی کو
کی امید رکھنی جاہیے۔ " مہرنے ایک

وعائے مغفرت

مارى بهت المجى مصنفه وبشرى سعيد ٢٠١ بى والده محترمه كے سابي شفقت سے محروم مو كئيں۔ اتاللدوانا اليدراجعون

ماں کا سامیہ سرے اٹھ جاتا بہت بیری محروم ہے۔ ہم بھن بشری سعید کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہیں۔ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلامقام عطا فرمائے اور ان کے متعلقین کو صبر جنیل سے نواز ہے۔ آمین

قار مین سے دعائے مغفرت کی ورخواست ہے۔

المدفعال دعبر 2015 173



چٹاخ"کی آوازنے گاڑی میں جیٹی سوزی کودم بخود کر دیا تھا۔اس کا ہاتھ تیزی سے اس کے تھلے منہ یہ آتھرا

"مرد بنومسٹرسیم!اور مردول کی طرح ایندهوکے کو اون (Own) کرنا سیھو ۔" اے حریبان سے جكڑے وہ سرد کہے میں غرائے تھے اور تموزان کے منہ ے اپنے کیے پہلی مرتبہ "سیم"س کے ساکت رہ میا

"تمنے ابراہیم ملک کو کیا سمجھاتھا؟کوئی ہےو قوف یا الو کا پھا۔ جس کی ناک کے نیچے تم رنگ رلیاں مناتے رہو کے اور اے خبر تک بنہ ہو گی ؟"اس کی آ تھول میں دیکھتے وہ غصے سے جلائے تو سوزی کے سامنے اس درجہ تذکیل یہ سیم کا چرو شدت جذبات سے سرخ ہو کیا۔

" كريان چھوڙي ميرا-" وانت مين ہوت وہ جے پھنکارا تھا۔ مرابراہیم صاحب پہ کوئی اثر نہ پاکے اس كأواع كلوم كياتفا-

« مِن كهمّا مون چھوڑس ميرا كريبان-" دونول باتھوں سے ان کی کلائیاں جگڑتے ہوئے اس نے ایک جهظے نے دو کوان کی گرفت سے چھڑالیا تھا۔ ودكيا مجصة بن آب خود كو؟ بال من مناربا مول رنگ رلیاں \_ کیا بھاڑلیں مے آپ میرا؟"ان کی آ تھوں میں دیکھیا وہ سرکش کہتے میں دھاڑا تو ابراہیم مل ایک کمے کواے بے بھینی ہے دیکھ کررہ گئے۔ کیا ىيەن كاوە بىيثا تھاجوان كى كل كائتات تھا؟

"واه إكبياانعام ديا ہے بيٹا إ"وه تاسف ہے بولتے الك قدم آئے آئے تھے " تھك باكريوں بوق پھريونني منجع-"ان كى آنكھوں سے شعلے برنے لگے تصے"بت شوق ہے تا تنہیں عیاشی کا تو کرد۔ ضرور

تظرين مثايتي موئ إس كى طرف ديكها بووتد اسكرين كال بار عمرائى موئى نگاموں سے د مكير رہاتھا۔ "سائے میرے ڈیڈ کھڑے ہیں سوزی-"اس کی بات نے سوزی کو تیزی ہے رخ موڑنے یہ مجبور کردیا تھا۔ لیکن ڈرائیووے میں کھڑے اس محفی نے ایک نگاہ غلط بھی اس بہ ڈالنا گوارہ سیس کی تھی۔ ان کی نظروں کامرکز صرف اور صرف سیم کی ذات تھی۔ ''تم گاڑی میں ہی جیٹھو۔''سوزی کوہدایت دیتے ہوئےوہ دروازہ کھول کے باہر نکل آیا تھا۔"

" آپ یوں اچانک بابا؟" وہ تیز قدموں سے چلٹاان

" يبال كب شفث موتع ؟" ان كے اچانك اور غيرمتوقع سوال بيدوه ب اختيار يو كھلا گيا۔ آ۔ ہفتہ ہوا ہے۔ "اس نے کم سے کم مدت نے کی کو محش کی اس سے زیادہ جھوٹ وہ مہیں بول سكنا تفاكيونكه اندر ساراً كم مكمل طور په سيٺ ہوا پڑا تفاد ميں آپ کونتانے والا تفاقر ..."

«مگرنائم نهیں ملاہو گا۔ "انہوں نے پرسکون انداز مين اس كاجمله عمل كياتفا-

''جی ٹائم کاہی مسئلہ تھا۔''اسنے کھسیا کے بالوں يرباته بجيرا-

"بدائری تمبارے ساتھ رہتی ہے؟" بنالی کے چرے پرے نظریں مثائے 'انہوں نے انگی سے سوزی کی طرف اشامی کیاتوسیم کی نظروں میں گھریں موجود سوزی کاسامان تھوم گیا۔وہ سے بیس بہت برا پھنسا

اجى ... كرميرے ساتھ نئيں 'مارے ساتھ۔" ابرابيم صاحب اس بات سے واقف تھے کہ عموما "تین جاراسلود ننس ايك كمركوشيئر كرتے تھے۔

مدفعل وتمبر



دلی خواہش تھی جوان کے بیٹے نے بتاان کے پچھ کھے ہی پوری کردی تھی۔

نوں حنان نے دفتر میں اپنی ذمہ داریاں بڑے احسن طریقے سے سنبھال لی تھیں۔ کیکن چند معاملوں میں صغیرصاحب کا اسے ٹو کنا بھی کسی بہتری کا باعث نہیں بن پایا تھا۔ جن میں سرفہرست اس کی حد سے بڑھی ہوئی دوستیاں اور گھر میں زیب خاص طور پر مہرکے ساتھ اس کا بلاوجہ کا نارواسلوک تھا۔

اہمی بھی وہ رات کے ڈیڑھ ہے کے قریب گھر واپس لوٹا تھا۔ لاؤ بج کا دروازہ کھول کے وہ اپنے دھیان میں اندر داخل ہوا تھا۔ لیکن ٹی وی کے آگے مہر کو بیٹھا د مکھ کے وہ ٹھٹک کیا تھا۔ وہ بڑے اشعاک سے کوئی قلم د مکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے ہے اختیار بلٹ کر پیچھے دیکھا تھا اور حتان پہ نگاہ پڑتے ہی وہ اختیار بلٹ کر پیچھے دیکھا تھا اور حتان پہ نگاہ پڑتے ہی وہ بے نیازی سے رہنے موڑئی تھی۔

اس کی یہ بے بیازی حنان کو سر تاپاسلگائی تھی۔وہ
ایک بار پھراہے لیعنی حنان قاضی کو ،جس کے پیچھے
ایک بار پھراہے لیعنی حنان قاضی کو ،جس کے پیچھے
الرکیوں کی ایک کبمی قطار تھی 'نظرانداز کرنے کی جرات
کرگئی تھی۔ جو اسے پہلے دن کی طرح بے حد ناگوار
گزری تھی۔ جب اس نے ایئرپورٹ یہ مہر کی
آنکھوں میں باتی سب کی طرح اپنے لیے ستائش کے
آنکھوں میں باتی سب کی طرح اپنے لیے ستائش کے
بجائے غصہ اور تاگواری دیکھی تھی۔

وہ اجانک اپنے کرے میں جانے کا ارادہ ترک کر کے اس کی طرف چلا آیا اور بنا مہر کی جانب دیکھے صوفے پہ آگر بروے ریلیکس انداز میں کر ساگیا۔ یوں جیے دہ دہاں بالکل اکیلا ہو۔ پشت سے سر نکاتے ہوئے اس نے اپنی ٹائلیں سیدھی کی تھیں اور جونوں سمیت سامنے موجود نیبل پہر کھ دی تھیں۔

اس کے صوفے پہ بیٹھتے ہی ممرکا سارا دھیان قلم پہ اس کے صوفے پہ بیٹھتے ہی ممرکا سارا دھیان قلم پہ سے ہٹ گیا تھا۔ سے ہٹ گیا تھا۔ نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔

حنان نے اس کی نگاہوں کی پرواہ کے بناہاتھ بردھاکر ریموث اٹھایا تھا اور چینل بدل دیا تھا۔ ایک کے بعد ایک 'وہ چینل سرچنگ میں مصوف ہو کیا تھا اور مسر

" یہ میری زندگ ہے۔ میں اسے جیسے چاہوں گا ویسے گزاروں گا۔ آپ ان فضول دھمکیوں سے مجھے بلیک میل نمیں کرسکتے۔ سمجھے!"ان کی پشت یہ نگاہیں گاڑھےوہ با آوازبلند دھاڑا تھا۔ گرابراہیم صاحب کی رفتار میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔وہ ان ہی مضبوط تدموں ہے۔ چلتے باہر نکل گئے تھے۔

"تم تھیک تو ہو تاسیم ؟"ان کے منظرے ہٹتے ہی سوزی دروازہ کھول کے اس کے پاس دو ژی چلی آئی مقی ۔ مگر سیم اسے آیک جھٹلے سے اپنے سامنے سے ہٹا یا "گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت اسنے شدید غصے میں تھا کہ کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔

ا گلے ہی کہے اس نے گاڑی اشارت کر کے انتمالی تیزی ہے بیک کی تھی۔ گاڑی کے ٹائز بری طرح چرچرائے تصے مگردہ کسی بھی چیز کی برواہ کیے بنا' آند حمی طوفان کی طرح گاڑی بھگا لے کیا تھا۔ آند حمی طوفان کی طرح گاڑی بھگا لے کیا تھا۔

### 0 0 0

حنان نے مبر کے وجود کو مکمل طوریہ نظرانداز کردیا تھا۔ نتیجتا ممرنے بھی اس پہلعنت بھیجی تھی اور اپنی زندگی میں مصوف ہوگئی تھی۔ اور کچھ بھی ردعمل باقی گھروالوں کا بھی تھا۔

دوسری طرف حتان نے دو تنین دن کے وقفے کے بعد ہی مغیرصاحب کا آفس جوائن کر لیا تھا۔اس کے اس فیصلے سے انہیں بے حد خوشی ہوئی تھی۔ بیران کی

المدفعال ومبر 2015 175





اب جینیجا ہے چند کمجے دیکھنے کے بعدا بی جگہ ہے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے خاموشی سے وہاں سے جانے کے لیے قدم برسمائے تھے۔ لیکن حیان کی مشخرانه آوازنے اے رک کراس کی طرف دیکھنے ہے

' فلم منیں دیکھنی کیا؟''اور اس کی ذلالت پیر مهر کا خون کھول اٹھا نھا۔ وہ جان پوجھ کے اسے تنگ گر رہا

"جي نهيس"آپ کي موجودگي ميں مجھے پچھ بھي نهيں ر کھنا۔"ایک سلکتی نظراس کے چرے پہ ڈالتی وہ خود پہ ہے ہرافتیار کھو جیتھی تھی۔

اس کے جواب نے حنان کے چرے پر تناؤ پیدا کر دیا تفا تر اس کے لیوں پر تھیلتی سسخرانہ مسکراہث يرقرارري ھي-

"برے دماغ ہو گئے ہیں بھی۔"مرکود کھتے ہوئے اس نے بھنویں اچکائی تھیں۔ ''حکرشاید تم بھول رہی ہوکہ کس کی چھت کے نیچ کھڑی ہواور کس سےبات

ومیں جس چھت کے نیچے کھڑی ہوں فی الحال وہ آپ کی سیس ہوئی۔جس دن ہوجائے گی اس دن ب رعب دکھائے گا۔"اس کی آنکھوں میں ویکھتی وہ دوبدوبولی توحنان کے لیول پرے مسکراہ شائب ہو

ثايدتم ميرے مقاتل اترنے كى كوشش كردہى مو

" آب کے مقابل!" مرنے مصنوعی جرب سے آئلصين تيلائي تفين-"منين بعائي إين اتنائليس كر لتى۔"اور جنان كے ليے استے كارى واركى ضرب بتانا ممكن ہو گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا

'کیوں بیہ ہاتھ صرف ڈیئر ہنی ہی بکڑ سکتے ہیں؟''اور مراس کے منہ ہے ایک بار پھراہے کرداریہ چوٹ س كر تركب التمى محى- اس في أو ويكها تفايد ماؤاور ا پنے وجود کی پوری طاقت لگاتے ہوئے خود کو اس کی كرفت سے آزاد كرواليا تھا۔

"آئندہ آگر آپ نے میرے کردار کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو جھے ہرا کوئی نہیں ہوگا۔"انگلی اٹھائے وہ بنا کسی خوف کے شعلے برساتے کہج میں بولی تو حنان قاضى كواس كى يەجرات آك لكاكئ-

" بجھے وار ننگ دے رہی ہوتم ؟"اس کا چرو یک لخت سرخ ہو گیاتھا۔

"بال دے ربی ہوں۔ اپنی زبان اور کری ہوئی سوچ سنبھال کے رکھیں۔ میں نے اب تک خاموتی ہے برداشت کیا کیکن ہے قضول بکواس میں دوبارہ بھی برداشت نهیں کروں کی اور میری بیات آپ بھو۔ كى علطى مت بيج كا-"وهاي سابقه لهج من بولى تھی اور حنان کے لیے اس جرات کے مظاہرے کو منم كرنامشكل موكياتفا-

یے فکر رہو جمعی نہیں بھولوں گا۔ مگرا یک بات تم بھی یاد رکھنا مراحم! ۔ میری یاد داشت میں رہنا مہیں بہت منگارے گا۔"

" مجھے میری خاموشی بھی بہت مستکی پردتی رہی ہے حنان صاحب - اس کیے بھے اتن عی بھی برواہ نهیں۔"اس کی آنکھوں میں دیکھتی دو بناکسی جھجک کے اپنی بات مکمل کرکے آگے بریھ منی تھی اور حنان کی مارے غصے کے مٹھیاں بھینچ کی تھیں۔

" اٹھو انجم ! کچھ کھالو۔ تمہاری دوا کا وفت ہو گیا

ومبر

ection

**176 2015** 

ے دور رکھنے کی ٹاکید کی تھی۔ لیکن یہ بھلا ابراہیم صاحب کے ہاتھ میں کمال تھا؟ وہ توخود اندر سے بالکل ٹون چکے تھے۔ ٹموز کی آ تھوں میں اتری بدلحاظی اور مزاج میں در آنے والی سرکشی اور اجنبیت نے ان کی رہی سبی ہمت بھی توڑ کے رکھ دی تھی۔ وہ اتنے ول برداشتہ ہوئے تھے کہ انہوں نے امریکہ سے اپنے کاروبار کوئی سمیٹ لینے کی ٹھان کی تھی۔ کاروبار کوئی سمیٹ لینے کی ٹھان کی تھی۔

'''انجم'میں نے پاکستان واپسی کافیصلہ کرلیا ہے اور اس سلسلے میں ممیں نے طاہر سے بھی بات کرلی ہے۔ بہت جلد میں اور تم ....''

ست جلد میں اور تم ... "

"میں اور آپ؟" انجم نے ایک جھٹے ہے آ تھوں

ردھراباز دہٹاتے ہوئے زخم خوردہ نظروں سے شوہر کی
گرف ویکھا تھا۔ "ہم یہاں تین بندے آئے تھے
ابراہیم اور اب واپس لو میں کے تو صرف میں اور آپ!

مرائے ہوئے لہجے میں بولتی وہ اٹھ کر بیٹے گئی
تھیں۔" میں ماں ہوں اس نامراد کی۔ کیا کمہ کر اپنے
دل کو تسلی دوں ؟ اور کیا بتاؤں آئی بمن کو اور اس

برنھیب لڑکی کو جس کا نصیب ہم نے بچین میں ہی
برنھیب لڑکی کو جس کا نصیب ہم نے بچین میں ہی
بورڈ دیا تھا۔" بات کرتے کرتے ان کے آنسو تیزی
سے ان کے چرب یہ بہ نکلے تھے۔

سے ان کے چرب یہ بہ نکلے تھے۔

" آنج دن ۔ پانچ دن ہو گئے ہیں گرہارے بیٹے نے ہمیں آیک فون کرنے کی زحمت نہیں کی۔ گر پھر میں سوچتی ہوں کہ آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہاہے۔ اس میں کیا صرف ہماری اولاد تصور وارہے ؟" انہوں نے دکھ بھری نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا تو ابراہیم ملک اس سوال پہ پلکیں جھیگنا بھول گئے۔ در نہد اس مور سے کے زارہ اس محمد شامل میں

"کتاکہا تھا میں نے آپ ہے کہ ابراہیم یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں۔ گر آپ نے میری ایک نہ سی۔ کونکہ تب تو آپ کے سامنے آپ کا دن دگئی رات چوگئی ترقی کر آہوا کاروبار تھا۔ پھراب آگر اس ترقی کے برلے میں بیٹا گنوا تا ہو گیا ہے تو کیوں واپسی کے اراوے بائدھ رہے ہیں ؟ جائے اپنا کاروبار کیجیے۔ جو نقصان ہوتا تھا ہو گیا۔ اب اس بردھا ہے میں ہم کہیں بھی رہیں ، کیا فرق ہوتا ہے "اور ابراہیم صاحب کے لیے مزید کیا فرق ہوتا ہے گئوں کو سہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان کا دل کے سے مزید ان کا دل کے سے مزید سے کیا فرق ہوتا ہے گئوں کو سہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان کا دل کھیلے کو آگیا تھا۔

" میں مانتا ہوں سب قصور میرا ہے۔ خوب سے خوب تری نقطے کو بھول خوب تری نقطے کو بھول گیاکہ جو فضا میں میرے کاروبار کے لیے بہت سازگار تھیں۔ وہ میری اولاد 'میری نسل کے لیے بہت ضرد تھیں۔ وہ میری اولاد 'میری نسل کے لیے بہت ضرد رسال تھیں۔ مگربہ خدا انجم میں نے بہ نہیں چاہا تھا۔ " احساس زیاں سے مغلوب ہو کے ان کی آواز بھر آئی تھی۔ اور ابراہیم صاحب کے ذہن میں پتانہیں آواز وسکل کماں سے 'لیکن اچانگ ہی ان کی اپنی آواز وسکل کماں سے 'لیکن اچانگ ہی ان کی اپنی آواز وسکل دینے گئی تھی۔

''ٹوٹناہے جب جام آرزو تب در آگائی کھلتا ہے۔'' اک سنسناہٹ ہی انہیں اپنے پورے جسم میں بھیلتی محسوس ہوئی تھی۔ ''ما اللہ میری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ان کی

" یا الله میری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ ان کی درستی۔ کے اسباب پیدا فرمادے۔ بے شک تو ہر چیز یہ قادر ہے۔ " بہتے اشکوں کے ساتھ انہوں نے دل کی محمرائی ہے اپنے رب سے اپنے غلط فیصلوں کی معافی طلب کی تھی۔

### 

سیم کوانی کمی کسی بھی بات کا پچھتاوانہ تھا۔ بلکہ وہ تواپنے حوصلے پیہ خود حیران تھا کہ اس نے کیسے ابراہیم صاحب کا ہاتھ اٹھاتا 'وہ بھی سوزی کے سامنے برداشت کرلیا تھا درنہ اس کے نزدیک آگر کوئی اور اولاد ہوتی تو

ابند شعاع وسمبر 2015 177

# باک سوسامی فائٹ کام کی پھیل Elister Subjective

- UNDER

پرای ئیک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اس زیادتی په کب کا این باپ کو حوالات کی سیر کروا چکی ہوتی۔

اے ابراہیم صاحب کی دھمکی کی بھی رتی برابر پرواہ
نہ تھی۔ کیونکہ وہ جانیا تھا کہ وہ ایسا پچھ نہیں کرنے
والے تھے۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے مال باپ
کی اس بیس جان تھی اور وہ اتنا بروا قدم اٹھانے کا حوصلہ
نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بابا اگر غصے میں یہ فیصلہ کر
نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بابا اگر غصے میں یہ فیصلہ کر
اجازت بھی نہیں دینے والی تھی اور اس بات کی اسے
اجازت بھی نہیں دینے والی تھی اور اس بات کی اسے
امید نہیں بلکہ یقین تھا۔ تب ہی اس نے بے حد
اطمینان سے انہیں ان کے حال یہ چھوڑ دیا تھا۔ پچھ
امید نہیں بلکہ یقین تھا۔ تب ہی اس نے بے حد
اطمینان سے انہیں ان کے حال یہ چھوڑ دیا تھا۔ پچھ
اس کی زندگی کو وہ اپ آیک سمجھد ار اور بالغ ہخص تھا،
بس کی زندگی کو وہ اوگ اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا
بت کو جھے کہ وہ اپ آیک سمجھد ار اور بالغ ہخص تھا،
بس کی زندگی کو وہ اوگ اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا
بس کی زندگی کو وہ اوگ اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا
بسی نہیں۔

اس روزسیم نے واپس آگر سوزی کو ہونے والی تلخ کلای کے ساتھ ساتھ اپنے فیصلے سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ جس یہ سوزی نے اسے ممل طور پہ سپورٹ کیا تھا۔ اس کے نزدیک سیم کے باپ کا رویہ نمایت غیر مناسب تھا۔ اور وہ اس سلسلے میں کسی نری کے مستحق مناسب تھا۔ اور وہ اس سلسلے میں کسی نری کے مستحق

'کیاسوچ رہے ہو؟' نیار کھڑی سوزی نے سیم کی آ کھوں کے آگے چنکی بجائی تھی۔ وہ دونوں ماہانہ گرد سری کی خریداری کے لیے قربی سپرمار کیٹ تک جا رہے تھے۔ سیم اپنی ان سوچوں کے تانے بانے جھٹکٹااٹھ کھڑا ہوا تھا۔

کھربند کرکے وہ گاڑی میں سوار جلد ہی مطلوبہ ارکیٹ آپنچے تھے۔ جہاں گھنٹہ لگاکے سیم نے بہت سلی اور فراخ ولی سے سوزی کو گھرکے سامان کے ساتھ ساتھ اس کی ذاتی اشیاء کی بھی شاپنگ کروائی تھی۔ ساتھ اس کی ذاتی اشیاء کی بھی شاپنگ کروائی تھی۔ اپنی باری آنے یہ وہ دو دو ٹرالیاں تھیٹے کاؤنٹریہ آ

چیزس اٹھا اٹھا کربل بنانا شروع کردیا تھا۔اس دوران سیم اور سوزی کاؤنٹر کے ایک جانب سجائی ہوئی چاکلیشس میں سے اپنی پہند کی خریداری کرنے لگے

''چھسو بچاس ڈالرز سر۔''کاؤنٹریہ کھڑی لڑکی نے سکرین پہ جگمگا ٹاٹو ٹل بہ آوا زبلند سیم سے کوش گزار کیا تواس نے والٹ نکال کر اس میں موجود کریڈٹ کارڈ بے نیازی سے لڑکی کے حوالے کیا تھااور خودا کیک بار پھرسوزی کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔

"ایکسکیوزی سرا آپ کا اکاؤنٹ 'کارڈ کو سیورٹ نہیں کررہا۔"الرکی نے سیم کو مخاطب کیالوسیم سپورٹ نہیں کررہا۔"الرکی نے سیم کو مخاطب کیالوسیم کے ساتھ ساتھ سوزی کی بھی ساری بے نیازی ہوا ہو

''کیا؟''وہ سرعت ہے بلٹ کر کاؤنٹری جانب آیا تھا۔اس کے اکاؤنٹ میں تو ٹھیک ٹھاک رقم تھی۔ '' پھر کوشش کریں۔'' اس کے کہنے پہ لڑکی نے دوبارہ ساراعمل دہرایا تھا۔

وسوری سر۔ "اس نے کارڈ نکال کر سیم کے حوالے کیا تھا اور اس کاچرہ ارے خفت کے سرخ برگیا تھا۔ سوزی الگ اپنی جگہ یہ حق دق می کھڑی تھی۔ تیم نے فورا سے پیٹے توالٹ نکال کر اس میں رکھا کیش ان کی کے حوالے کیا تھا۔ اور خود الجھاسا الب جینچے یا ہر چلا آیا تھا۔ سوزی اس دور ان عقبل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالکل خاموش رہی تھی۔ کرتے ہوئے بالکل خاموش رہی تھی۔

وہاں سے گاڑی نکال کر سیم کا رخ اپنے متعلقہ بینک کی جانب ہو گیا تھا۔جس کی پارکٹک بیں اس نے گاڑی کھڑی کی تو سوزی نے بے اختیار اس کی طرف کما تھا۔

"میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟" "نہیں۔"وہ ایک لفظ میں بات ختم کر سے کیا کیلائی اندر چلا آیا تھا۔

"جھے آپ اکاؤنٹ کا اسٹیٹس چیک کرنا ہے" اس کے ساتھ ہی اس نے اکاؤنٹ نمبر پیلپ ڈیسک پر بیٹھے فخص کے حوالے کردیا تھا۔

المدفعال ومبر 2015 2018

Click on http://www.paksociety.com for more

"سوری سر! آپ کا اکاؤنٹ فریز کروادیا گیا ہے۔" اس مخض کی نظریں اسکرین سے ہٹ کر سیم کے چرے پہ آٹھری تھیں اور سیم کونگا تھا جیسے کسی نے اس کے قدموں کے پنچے سے زمین تھینچ لی ہو۔

مراه گھرواپس آگئ تھی۔

حنان جس وفت گھرلوٹا 'رات کے گیارہ نج رہے

''کوئی بات نہیں ای! میں حناسے معذرت کرلول

ی-"وہ دھیرے ہے بولی تھی-اور پھروہ ڈرائےور کے

آج آفس میں ایک پارٹی کے ساتھ ان کی اہم میٹنگ اور پھرڈنر تھا۔ صغیرصاحب کی چو تکہ شادی میں شرکت بھی ضروری تھی۔ اس لیے انہوں نے حنان کو یہ میٹنگ اور ڈنر سنبھالنے کے لیے کہا تھا۔ حنان فارغ ہوکر سیدھا گھرچلا آیا تھا۔

پورچ میں گاڑی کھڑی گرگے اس نے چوکیدار کو داخلی دروازے کالاک کھولنے کے لیے کہا تھا۔ جے وہ سب گھروالے اپنی غیرموجودگی میں بند کرکے جاتے خص

''دروازہ کھلاہے صاحب جی!وہ مہلی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے وہ واپس آئی ہیں۔ ''چوکیدار کی بات پہ حنان کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ ''کب واپس آئی ہے ؟''اس کے اندر کا شکاری چوکس ہو گیا تھا۔ شاید وہ موقع آگیا تھا۔ جس کا اسے استے دنوں سے انتظار تھا۔

"اوروه البحی دس پیدره منگی پیا۔"اوروه البات میں سرملا مااندر چلا آیا تھا۔ وروازه بند کرتے ہی اس کی آنکھیں مارے خباشت کے چک اسمی تھیں۔
اس کی آنکھیں مارے خباشت کے چک اسمی تھیں۔
وہ دروازے کولاک لگا کراوپر چلا آیا تھا۔ احتیاطا"
اس نے سب ہی کے کمرے کھول کے چیک کیے تھے۔
پورا گھر خالی پاکے اس پہ سرشاری ہی چھاگئی تھی۔وہ دے قدموں چلنا ہوا مہرکے کمرے کے سامنے آکھڑا وے قدموں چلنا ہوا مہرکے کمرے کے سامنے آکھڑا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ لاک نہ پاکراس نے دروازہ وکھیلا۔اوراندرداخل ہوگیاتھا۔

مہراندر کمرے میں کہیں نہ تھی۔ لیکن ہاتھ روم سے پانی کی آواز س کراس کے لب بے اختیار مسکرا میدے خصے اس نے پلیٹ کردروازے کولاک کیا تھااور اس رات کے واقعے کے بعد حنان نے مہر سے دوبارہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ نہ ہی اس کی راہ میں آیا تھا۔ یہ ردعمل مہرکو برسکون کر گیاتھا۔ اس نے سوچاتھا کاش اس نے پہلے ہی ہے دو ٹوک اور سخت رویہ اپنالیا ہو تا تو آج اس کی عزت نفس اور جذبات حنان کے ہاتھوں مجروح نہ ہوتے۔

کیان مرجیسی سادہ اور بے ریا بندی ابھی ہے تکاخ حقیقت میں جانتی تھی کہ جولوگ اپنے سامنے آپ کا جھکا ہوا سرد کھنے کے عادی ہوں ان نے لیے آپ کی اتھی ہوئی کردن کو دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔ دشمن کی خاموشی بیشہ اس کی بسپائی کا اعلان نہیں کرتی۔ یہ بھی کبھار اس کے اندر چھپے نے طوفان کی بھی علامت ہوتی ہے۔ وہ طوفان جسے برپا کرنے کے لیے وہ کسی گھاگ شکاری کی طرح مناسب وقت اور موقع کی تلاش میں ہو تا ہے اور ان ہی کی حنان کو بھی تلاش تھی۔

0 0 0

"ای! میں گرجاتا چاہ رہی ہوں۔ میری طبیعت
بہت خراب ہو رہی ہے۔" مہرنے اپنی کیفی دیاتے
ہوئے تھی ہوئی نظروں ہے ال کی طرف دیکھاتھا۔وہ
چاروں صغیرصاحب کے ساتھ ان کے عزیز دوست کی
بئی کی شادی میں آئی ہوئی تھیں۔ مہری طبیعت شام
ہے ہی گری گری ہی تھی۔ گرچو نکہ دلمن ہے اس کی
اچھی خاصی دوسی تھی۔ اس لیے وہ دوا کھا کر سب کے
ساتھ تقریب میں چلی آئی تھی۔ اب اس کو حرارت
بھی ہوگئی تھی۔
ساتھ تقریب میں چلی آئی تھی۔ اب اس کو حرارت
بھی ہوگئی تھی۔
اس کی و جھل آئی تھی۔ اب اس کو حرارت
بھی ہوگئی تھی۔
اس کی و جھل آئی تھی نہیں ہوا۔" زیب نے
اس کی و جھل آئی تھی نہیں ہوا۔" زیب نے
اس کی و جھل آئی تھی نہیں ہوا۔" زیب نے
اس کی و جھل آئی تھی نہیں ہوا۔" زیب نے

المندشعل وسمير 2015 201

READING

قدم الفيا مااس كے قريب آجيفاتھا۔ در يھوسوزى! ممدونوں جانے بيں كە أكر ميسانى فيلى مين وايس جانا جابتا مون توان كي يمي شرط موكى-لین وہراتا جاہوں گا۔ میں اس بار جوش سے نہیں ہوش سے کام لوں گا۔ اور اس میں جھے تہمارے صبر اور تمهارے ساتھ دونوں کی ضرورت ہوگی۔ ممہیں ہر حال میں مجھویہ یقین کرنا ہو گا۔ کیونکہ میں تنہیں آج ایک بات بالکل تھے تھے بتارہا ہوں ۔۔ میں تم ہے محبت كرنامول كين ميساس دولت اوراس التينس بغيرجين كانضور بمى نهيس كرسكنا-تم اس ميرى خود غرضى كمه لويا بجه بهي ليكن مجھے بير سب ہر صورت دوباره حاصل كرناب سواكرتم بيرسب تنبيل كرسلتين توجيح ابهى بتادو- من ابناسامان الفاؤس كااور البيتال باب کومنانے چل بروں گا۔"اور سوزی اس کے منہ ے اتنی واضح اور تطعی بات س کریے اختیار خاموش ہو گئی تھی۔ صورت جال بالکل کلیئر تھی یا تووہ اس کے ساتھ تھیا پھرسیں تھے۔ " تھیک ہے۔ میں تمهارا ساتھ دینے کے لیے تیار بول ليل مجھے وحوكامت رياسيم!"اس نے انگل اٹھائے تنبیہ اواز میں اس کی آنکھوں میں دیکھاتو نے مسکراتے ہوئے اے خودیش سمید لیا۔ 'بھی سیں۔ مرکے بھی سیں۔"اور سوزی اس مطمئن م مسكرادي تھي۔

"آپ؟"اس نے فقط اتنا ہی کمہ کر تیزی ہے آگے بردھ کربیڈ پہرادو پٹااٹھایا اور اپنے شانوں یہ پھیلا لیا۔ حتان اس دوران اسے نیم وا آٹھوں سے دیکھے کیا فقلہ

"يه كياطريقة بح حتان بعائى؟ آپ يون بنااجازت

خودایک طرف رکھی راکنگ چیئریہ آکے بیٹھ گیاتھا۔ ۲۰۰۰ میں

''کیے کر سکتے ہیں وہ ایہا؟'' آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا انہیں گھرلوٹے گرسیم کاشاک'اس کاغصہ جوں کا توں بر قرار تھا۔

ابا سے احساس ہورہاتھا کہ دہ اس روزجو بھی کہہ کر گئے تنے اس میں سے کچھ بھی بے معنی یا اسے محض ڈرانے دھمکانے کے لیے نہ تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اسے مکمل طور پہ عاق کر چکے تنے اور صرف وہ ہی نہیں بلکہ اس کی مال بھی اس سے لا تعلقی اختیار کر چکی تھی اور بیہ دھچکا اس کی بہت سی خوش اختیار کر چکی تھی اور بیہ دھچکا اس کی بہت سی خوش منہ کے لئے کافی تھا۔

ائے فصد کے ساتھ ساتھ شدید فتم کی بریثانی ہمی لاحق ہوگئی تھی۔امریکہ جیسے ملک میں رہ کر بھی اس نے آج تک شنرادوں کی بی زندگی گزاری تھی۔ مشقت کے کئے ہیں اور کن کن کر بیبہ خرج کیے کیا جاتا ہے۔وہ ایسی ہر کڑوی تقیقت سے تابلد تھا۔ " مجھے 'مجھے کچھ کرنا ہوگا۔" ڈویتے ول کے ساتھ

یهان دہاں چکراتے وہ ہے اختیار برزبرایا تھا۔ ''کیاکرو کے :''سوزی نے اس کی طرف دیکھاتھا۔ '' ججھے انہیں مناتا ہو گا۔ انہیں کئی بھی قیمت پر راضی کرناہوگا۔''

''اور آگر ان کی قیت ہماری علیمد کی ہوئی تو؟'' سوزی کی آنکھوں میں استہزائید رنگ آنھمرے تھے۔ ''تومیں یہ بھی کر گزروں گا۔'' کسے کے توقف کے بعد اس نے اظمینان سے جواب دیا توسوزی کی آنکھیں مارے جیرت کے بھٹ می گئی تھیں۔ مارے جیرت کے بھٹ می گئی تھیں۔ ''کہا؟''

"ہاں! میں یہ بھی کر گزروں گا۔ تمریہ" وہ کختلہ بھر کو رکا تھااور بھربے اختیار مسکرا دیا تھا۔" مگر صرف عارضی طور پہ۔" اور ساکت جیشی سوزی اے بے بقین نظروں ہے دیکھے چلی گئی تھی۔اس کے تاثرات پیسیم نے اک محمی سائس کی تھی اور دھیرے دھیرے

المارشعاع وسمبر 2015 181



Click on http://www.paksociety.com for more

میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں ؟"اس نے سخت لہجے میں استفسار کیا تھا۔ حنان محے لبوں پر مسکراہث ابھری تھی۔

"بنا اجازت… "میرا کمرہ… کیا استحقاق آگیا ہے تمہارے لہج میں۔ "حنان اس کا چرو دیکھا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔"اس دن بھی کیا کہا تھا تم نے مجھ سے ؟" پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے سامنے آگڑا ہوا۔" ہال میرے کردار کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے براکوئی نہیں ہوگا۔"وہ اسے عجیب آرپار ہوتی نظروں سے تکتے ہوئے بولا۔ عجیب آرپار ہوتی نظروں سے تکتے ہوئے بولا۔ حنان کا بھاری قبقہہ مہرکی آنکھوں میں سراسیمگی پھیلا

" بھائی ہی تو شیں ہوں میں تہمارا۔" اس کی ہنی سی خوفزدہ آئھوں میں تکتے ہوئے وہ معنی خیز لہجے میں بولا تو میرکا چرو لیمٹے کی مانند سفید پڑگیا تھا۔ یہ کون سا حشر بریا ہونے چلا تھا؟ مارے وحشت کے وہ کتنے ہی قدم پیچھے ہئی تھی۔

المجتم تو بہت بہادر ہو میری جان۔ اتنی سی حقیقت من کے ڈر گئیں۔ "اس کے حسین چرے کا خوف حتان کے اندر کے شیطان کو سکون پہنچا گیا تھا۔وہ بے اختیار مسکرادیا تھا۔

تور خدا کا واسط ہے حنان بھائی۔ بچھے میرے عزیز رشتوں کے وہ روب نہ وکھا میں کہ بیں زندگی بھر کی مراعتبار کرنے کے لائق نہ رہوں۔ "اس کے سامنے ہاتھ جو ژے مہر کو اپنے آنسووں پر اختیار نہ رہاتھا۔ عرتوں کے محافظ ہی جب لٹیرے بن جا میں تو کوئی کے مدکے لیے پکارے ؟کون می جائے پناہ تلاش کرے ؟ مرف ایک و سرے کو برداشت کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میری برداشت کو تمہارا میہ چمکتا وجو د بہت بات ہے کہ میری برداشت کو تمہارا میہ چمکتا وجو د بہت عرصے سے آزما رہا ہے سومیں نے سوچا کیوں نہ اس کی بہ آزمائش آج ختم کر دی جائے "اس کے چرے پہ نظریں گاڑے وہ ایک قدم آگے آیا تو میرسم کر دیوانہ

PAKSOCIETY1

وار پیچیے ہی اور دیوارے جاگی۔ چیٹم زدن میں چند مال پہلے کا وہ منظراس کے زہن میں کھوم گیا جب رات کی تاریخی میں حال کے انہوں کو چھوا رات کی تاریخی میں حنان نے اس کے ہاتھوں کو چھوا معالی اس یا دینے چنگاریاں می معردی تھیں۔ یہ مخص تو نجانے کیب سے اس پہانی گردی نظرر کھے ہوئے تھا۔ مہرکوسا منے کھڑے حنان گاریک خان

سے یک گخت گھن محسوس ہوئی تھی۔ "تمہارااندراتنا گندہ ہوگا حنان قاضی! بیسنے بھی سوچانہ تھا۔ تم ساغلیظ اور بد کردار 'انسان ۔۔۔ "اور اس کے ساتھ ہی حنان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس نے غراتے ہوئے در میانی فاصلہ ایک ہی جست میں طے کیا تھااور مہرکوا پی جانب تھی بٹ کیا تھا۔

" چھوڑو ۔ جھوڑو مجھے ذکیل آدی!" مرخود کو چھڑانے کی کوشش میں اگل ہونے گئی تھی۔
چھڑانے کی کوشش میں اگل ہونے گئی تھی۔
"کیوں؟ جب اس کینے کے ساتھ بہاڑیہ موج اڑا گئی ہوتے میں وقو میرے ساتھ کیوں نہیں؟" دانت پہنے ہوئے حال کی دونوں کلائیاں قابو میں کی تھیں اور اسے چھے دیوار سے لگادیا تھا۔
کی تھیں اور اسے چھے دیوار سے لگادیا تھا۔

کی تھیں اور اسے چھے دیوار سے لگادیا تھا۔

"جھے ہاتھ میت لگانا حمان! میں تمہار آگھناؤیا روپ

''جھےہاتھ مت نگانا حنان! میں تمہارا کھناؤیاروپ سب کودکھادوں گ۔''مہروحشت زدہ ی جلائی تھی۔ ''تم کیا بتاؤ گ۔ میں خود بتاؤں گاسب کو کہ تم کسی لڑے کے ساتھ چھلےلان میں۔۔''

وہ دھرے سے ہنا تھا اور مہر کو لگا تھا جیے اس کے پھرائی
مدموں تلے سے زمین کھسک کئی ہو۔ اس کی پھرائی
ہوئی آ تکھیں حتان کے چرے پہ جم کی گئی تھیں۔ اور
اگلے ہی لیحے آنسو قطروں کی صورت اس کی خوب
صورت آ تکھوں سے پھیلنے لگے تھے۔ مظراتنا کو مل
اتنا دلفریب تھا کہ حتان کا دل تج میں ڈول گیا تھا۔ وہ ان
ماحر آ تکھوں کا حسن پہلی بارائے قریب سے دیکھ رہا
تھا اور ان کی باب لا نااس کے بس کی بات نہ تھی۔
ماحر آ تکھوں کا حسن پہلی بارائے قریب سے دیکھ رہا
تھا اور ان کی باب لا نااس کے بس کی بات نہ تھی۔
ان اور ان کی باب لا نااس کے بس کی تھیں حتان
اپنے میں کتے وہ اس کی طرف جھکا تو میرنے ترویب کے
اپنا رخ ایک طرف کر لیا۔ اس کی رہنی زلفیں حتان
کے چرے کو مس کرتی اس پہ خوشبو سی بھیر گئی

المارشعاع وسمبر 2015 182

تھیں۔ بے اختیار حنان کو اپنا دل موم کی طرح بچھلتا وس ہواتھا۔

'' مجھے چھوڑوو۔ میں تم سے بھیک اکٹی ہوں حنان مجھے چھوڑ دو۔" پھوٹ بھوٹ کے روتی مہرنے اپنی تکھیں سختی ہے بند کرلی تھیں۔

اس کی آواز 'ایس کی استدعا اجانک جیسے حیال کے دل کوچھونے لگی تھی۔اس پہ اٹر کرنے لگی تھی۔مہر کی کلائیوں یہ اس کی گرفت میں خود یہ خود نرمی آگئی ھی۔ اس نے ایک گھری سائس لے گراس سحرا تکیز خوشبو کواینے اندر اتارا تھا اور قدرے پیچھے ہٹ کر پہلی بار دل کی بوری آمادگ کے ساتھ 'سنٹنی ہوئی مر كے ایک ایک تقش كواہے اندر الرفے دیا تھا۔

اس تے رئیٹی بال کھل کے بھر بھے تھے۔ عارضوں یہ جھکی بھیکی گھنیری بلکیں اور دانتوں تلے دہے یا قولی ہونٹ۔ حنان کے بورے وجودیہ کمندیں

''بیرسائے میں ڈھلاموی وجود تمہاری نفرت کے تو لائق نہیں جنان قاضی۔"اس کے مِل نے دهرے ہے سر کوشی کی تو وہ دل کی اس سر کوشی یہ ایمان لے آیا۔اس نے مبرک کلائی ہے سے اپنادایاں ہاتھ مثاتے ہوئے ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کے چرے بھر آنے دالے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سمیٹنے ہوئے اس کے گال کو سملاما تو منرکی چیخ نکل می ۔ اس کی چیخ حنان کو خود میں واپس لے آئی۔ اس نے ایک کسری سانس کیتے ہوئے مہر کی دوسری کلائی بھی چھو ژدی اور يحصي بث كركم ابوكيا-

اس حرکت نے روتی ہوئی مربہ جادوئی اثر و کھایا تھا۔اس نے ایک جھٹے سے آئکھیں کھولتے ہوئے سِامنے دیکھا تھا۔ اور حنان کوخود سے ذرا فاصلے یہ کھڑا

«میرایداحسان یادر کھنامبراحد-" دویشدا ٹھائے وہ دروازے کی طرف بردھی ہی تھی کہ حتان کی آوازنے اس کی ریزه کی ہڑی میں سنسناہٹ سی دوڑا دی۔اس نے ڈرتے ڈرتے پلیٹ کر حنان کی جانب دیکھا تھا۔وہ ای جگہ پر کھڑا اسے و مکھے رہا تھا۔ اس نے جھٹِ رخ موڑتے ہوئے اثبات میں سرملایا تھا۔ اور تیرکی می تیزی سے دروازہ کھول کے باہر نکل گئی تھی۔ اسکلے ہی كمح حنان كوساته والے كمرے كا دروازہ كھلنے اور بند ہونے کی آواز سائی دی اور اس کے ارد کر دیکھرافسوں غائب ہو تمیا تھا۔

"بير اجانك مجھے كيا موا تفا؟" اپنى كايا بليث بيروه

" حنان قاضی اور مبراحمہ یہ مہران ؟" وہ ہے یقینی کے عالم میں بربرطایا تواس کاول بے اختیار قبقہہ لگا کے

قىمىيان نىيى قريان كهو-كھائل توتى بىت يىلے بى ہو گئے تھے "آج تو صرف آخری کیل مھی ہے حتان قاضي-"اور حنان اس اعشاف يه جرت زده سأكمراره

" بخار کا نور چھ نوٹا؟" نیب بیلم نے تسبع حم کر کے مربہ پھو تکتے ہوئے جاتی کی طرف ویکھا تھا جو بے سده برئى مركم التصيد معند عيانى كى بنيال ركه ربى می۔ اس کا چرو بخار کی حدت کی وجہ ہے سرخ ہو رہا اور پوئے بے حد سوج ہوئے تھے۔ " بيه اس كى آئك ميں اتنى سوچى ہوئى كيوں ہيں؟" نیب نے تشویش سے اس کی آ تھوں کود مکھا۔ " پتانسیں ای اجمعے توخوداتن پریشانی مور ہی ہے۔" کل رات بردی عجیب سی بات ہوئی تھی۔وہ لوگ کے قریب واپس آئے تھے اور جس وقت كھولنا جاہا تھا۔وہ اندرے بند تھا۔اس نے باہر موجود کھر کی جابیوں۔۔۔دروا زہ کھولا تھااور اندر

عجیب می در انی نے زیب بیکم کویریشان کردیا تھا۔ "مهوميري جان- اتن چپ كيون موبيثا؟" انهون نے اس کے بال سلاتے ہوئے اس کا چرو نری ہے ابني طرف كياتو مركى خالى آكسيس ان مح ير شفقت چرے یہ آٹھریں۔ بے اختیار اس کاول کل رات خود كزرف والى قيامت كالك أيك بل ال كويتان ك لیے تڑپ اٹھا۔ کیکن حنان کا جوف آتنا شدید تھا کہ وہ اس تؤب كے باؤجود أيك لفظ النميس نديتايائي-ان کے چرب پہ تظریں جمائے وہ نکایک مارے بے بی کے پھوٹ پھوٹ کے رویزی تونیب نے بری طرح محبراك است خود مي سميث ليا-و کیا ہوا ہے مبر؟ کچھ تو بولو بٹا؟" مکرمال کے سینے للنے بی اس کے آنسووں میں مزید شدت آگئی

"ای ۔ ای! مجھے جھوڑ کے مت جائے گا۔ میں مر مرحاؤں کی آپ کے بغیر۔" وہ آنووں کے ورمیان الکتے ہوئے بولی تو زیب کامتوحش مل تیزی ے دوب را بحرا۔

"كيابات ب مر؟ حتان نے مجھ كما ب حميس؟" اس سے الگ ہوتے ہوئے انہوں نے یونسی حنان کا عام لياتومررونا بحول كرخوف زده تظبول سے ان كاجرو تکف کی۔ اس وقت زیب بیٹم کی نظریں مرکی کلائی ے مکرائی تھیں اور ان کاول دھک سے رہ کیا تھا۔ 'یہ 'یہ کیا ہوا ہے؟"اس کا ہاتھ تھا متے ہوئے انهوں نے بغوراس کی کلائی پر موجود الکلیوں کے نشان کودیکھا تھا۔ کسی انہونی کے اُحساس نے ان کے اندر بیت شدت سے خطرے کی تھنٹی بجانی شروع کروی تھی۔انہوں نے جھیٹ کراس کی دوسری کلائی پکڑی می اور دہاں بھی ویسائی نشان دیکھ کے ان کی وحشت

ان کی کودیس مندچمیائے مرفقط انتای کمدیائی تھی اور

چلی آئی تھی۔ لیکن بیڈیہ سکڑی سمٹی مہرکوسو تادیکھیے وہ ایک بل کے لیے جران رہ کئی تھی۔اس نے آگے برره کے اس کی پیشانی جھوئی تھی۔جواچھی خاصی گرم ہورہی تھی اور پھردہ ایس پہ مبل ڈال کے اپنے کیڑے تبدیل کرنے جلی گئی تھی۔ تبدیل میچ جب زیب بیٹم 'جائشہ کو کالج کے لیے

اٹھانے آئی تھیں۔ تو مرکو بے سدھ پڑا دیکھ کے ان کے ہاتھ یاؤں پھول گئے تھے۔ وہ بخار میں تب رہی ی۔ تھوڑی ہی دریمیں جنان کو چھوڑ کے سب ہی گھر والے اس کے گرد جمع ہو گئے تصے صغیرصاحب اپنے ایک واکٹردوست کولینے ان کے گھر بھا کے تص ڈاکٹرنے چیک اپ کے بعد اے انجکشن لگا کر دوائیاں دی تھیں اور خصندے یانی کی پٹیاں رکھنے کی باكىدىمى كى سى-

ان کی بدایت به عمل کرتے ہوئے جاجی فوراسے بینترینیاں نے کر مرکے سمانے بینے تی مسی اور پریشان حال زیب سبع کیے اس پر دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکنے کئی تھیں۔ اس دوران جاتی کے کالج کا ٹائم بمي نكل كياتها-

' جِاوَ بیٹا جا کر حنان کو اٹھاؤ ورنہ اسے بھی دہ<sub>ے</sub> ہو جائے کی۔"زیب کی بات یہ جاشی اثبات میں سرمااتی اٹھ کربا ہرنکل گئی تھی۔ لیکن حنان کواینے کمرے سے نکلتاد کھے کے وہ پیچراہداری میں ہی رک کئی تھی۔

"تم كالجنسي تمني " "نهيس بهائي! مركى طبيعت تهيك نهيس-وه شديد بخار کی حالت میں بہ ہوش پڑی ہے۔ ڈیڈی ابھی ڈاکٹر عثمان کو واپس چھوڑنے گئے ہیں۔" "کیا؟" حنان اس اطلاع یہ ایک بل کوساکت رہ کیا تھا۔ پہلی بار اسے مہراحد سے کی گئی آئی کسی زیادتی کا بهت شدت سے احماس ہوا تھا۔

شام تک مرکا بخار کم ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے ہونٹوں یہ سکے خاموشی کے قفل اور چرے یہ جیمائی

184 2015 المندفعال وتمبر READING Section



Click on http://www.paksociety.com for more

زیب بیگم نے تڑپ کر اپنا کلیجہ تھام لیا تھا۔ انہیں "قاضی ولا" کے در و دیوار دھڑد ھڑاتے ہوئے خود پہ گرتے محسوس ہوئے تھے۔

4 4 4

صبح کاذب کاوقت تھا۔ جب نون کی متواتر بیل سے انجم کی آنکھ تھلی تھی۔ انہوں نے ہاتھ برسھا کر سیل اٹھایا تھا۔ اور اسکرین یہ اس وقت زیب کانمبرد مکھے کے وہ بے افقیار کھراگئی تھیں۔ سرعت سے فون کان سے لگائےوہ اٹھ جیٹھی تھیں۔

لگائے وہ اتھ جیتی تھیں۔ "ہیلوزیب! خیر توہے؟"انموں نے جھو نے ہی ان کی خیریت دریافت کی تھی۔

و و آگیا!آگر آپ میرامراہوا منہ نہیں دیکھناچاہتیں تو آ کرائی امانت نے جائیں۔ "دو سری طرف ہے زیب کی بھاری آوازان کے کانوں سے مکرائی تواجم پریشان ہو گئیں۔

''کیا کہ رہی ہو؟''لیکن زیب کی اجانک بلند ہونے والی سسکیوں نے ان کا ول بند کر دیا تھا۔انہوں نے گھبراکرایک نظر سوئے ہوئے ابراہیم صاحب برڈالی تھی۔اور اٹھ کر جیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل آئی تھیں۔

"زیی! کچھ تو بولو؟ آخر ہوا کیا ہے؟" اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئان کا حوصلہ جواب دینے کو تھا۔ "آیا" آیا حنان نے مبرکے ساتھ زیردی کرنے کی کوشش کی ہے۔"اور انجم کی آنکھیں ارے بیٹینی کے پیٹنے کو آئی تھیں۔

وقیمیا؟ ۴ نهول نے اپنے کا نیستوجود کو سنجھالنے کے لیے بے اختیار دیوار کاسمار الیا تھا۔

" ہاں آیا۔" زیب نے بے افتیار سسکی لی تھی۔ اور پھریو نئی روتے ہوئے وہ مہرکی زبانی سن گئی ساری تفصیل ان کے گوش گزار کرنے کئی تھیں۔ جے ہفتے ہوئے انجم اپنا سرتھاہے وہیں راہداری میں بیٹھ گئی

ال الله كوالله كاواسط ب- اكر آب كوميرى

اور میری بی کی ذرای بھی پرداہ ہے تو جتنی جلدی ہو
سکے یمال آکر مہر کولے جائیں۔ چاہے ثموز مانے یا نہ
مانے۔ وہ آپ کے ساتھ آگیا نہ آگ آپ بس مہر
کو یمال سے لے جائیں۔ پلیز آپامیری بی کو یمال
سے لے جائیں۔" بات کرتے کرتے وہ ہے اختیار
پھوٹ پھوٹ کے رو پڑیں تو الجم کے اپنے آنسو بہہ
نکلے۔ وہ اپنی مصیبت کی ماری بس پہ تموز کی حقیقت کا
بیاڑ کیسے تو و تیں بھلا؟

پہاریے دوریں بھا ہے۔ ''تم نے صغیر کو بیہ بات بتائی؟''انہوں نے لرزتے لہجے میں سوال کیا تو زیب کی آواز میں سراسیمگی پھیل '''

دونہیں آپا ہیں نے کسی کو پھے نہیں بنایا اور نہ ہی آپ بھائی جان ہے اس بھیا تک واقعہ کا ذکر سیجے گا۔۔

پہ تو وہ طوفان ہے کہ آگر اٹھ کھڑا ہواتو پھر کسی چیز 'کسی رہنے کو نہیں چھوڑے گا۔ کیو تکہ حتان نے تو باب کے سامنے ہر حال میں مرجاتا ہے اور میری 'کی تجی ہو کہ بھی ہر کورسوا ہو جائے گی۔ صغیر کتے ہی اچھے گیوں نہ ہوں۔ لیکن اتنا بڑا الزام اپنے بیٹے پہر کسی طور مرداشت نہیں کریں گے۔ وہ تو مہری ووبارہ بھی شکل نہوائی ہی سی کور اگر ان کا بھائی نہیں دیکھیں گے۔ پھر جائشہ 'نورہ 'حتان ان کا بھائی ہوں۔ کسی کسی کے۔ پھر جائشہ 'نورہ 'حتان ان کا بھائی ہوں۔ کسی کی بات من کر کانے اٹھا تھا۔

میں کی بات میں کر دیا ہو کر آنسو پو کھیے تھے۔ " میں پھے انہوں نے خو فردہ ہو کر آنسو پو کھیے تھے۔ " میں پھے انہوں نے خو فردہ ہو کر آنسو پو کھیے تھے۔ " میں پھے انہوں نے خو فردہ ہو کر آنسو پو کھیے تھے۔ " میں پھے انہوں نے خو فردہ ہو کر آنسو پو کھیے تھے۔ " میں پھے انہوں نے خو فردہ ہو کر آنسو پو کھیے تھے۔ " میں پھے انہوں نے خو فردہ ہو کر آنسو پو کھیے تھے۔ " میں پھے کہ کری ہوں۔ تم پریشان میں ہوں انہوں کے خو فردہ ہو کر آنسو پو کھیے تھے۔ " میں پھے کہ کری ہوں۔ تم پریشان میں ہوں انہوں کی ہوں۔ " میں ہو ۔ "

ری ہوں۔ م پریان سے ہوں اور مو و بیات کے لیے بھی آکیے مت جھوڑتا۔ ساتھ نے؟" "میں ہر لحہ اس کے ساتھ ہوں آیا۔" زیب کی یقین دہانی پر انہوں نے بے چینی ہے اپنی چیٹانی مسلی تھی۔ "میں ابراہیم ہے صبح بات کرتی ہوں۔ تم میرے

فون کا انظار کرنا۔" "آیا! جو بھی سیجے گا۔ بس جلدی سیجے گا۔" زیب کی آواز پھر بھیکنے گلی تھی۔ "تم"تم "تم فکر مت کرد۔"اور زیب نے رابطہ منقطع

المارون وسر 185 2015



کر دیا تھا۔ انجم نے ہاتھ میں بکڑے فون کو بے جان نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک طرف ڈال دیا تھااور نڈھال سے انداز میں اپنا سرددنوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔وہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں ؟ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔

زیب حاجت کے نفل پڑھ کراٹھیں تواپنے پیچھے حنان کو کھڑا دیکھ کے بے اختیار چونک گئی۔اس کی صورت ان کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی مگرانہوں نے کمال حوصلے سے خود پہ قابویاتے ہوئے اپنی نظروں کازاو پہ بدل لیا تھا۔

" بجھے آپ ہے کچھ بات کرنی ہے۔" ان کے چرے نگاہ جمائے حنان ایک بل کے لیے رُکا تھا۔
"میں مرسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔" ان کی سوالیہ نظروں کے جواب میں وہ بنا کسی ہچکچا ہے گئے برسکون اور دو ٹوک الفاظ میں بولا تو زیب اس کی دیدہ دلیری پہالے کے کررہ گئیں۔
اسے دیکھ کررہ گئیں۔
" تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو کیا ؟" ان کا چرو

خیزی ہے سرخ ہوا تھا۔ ''کیوں آپ کواس کی شادی نہیں کرنی کیا؟''ان کی تاکواری کی بروا کیے بناوہ اس سکون سے بولا تو زیب کو اپناضبط چھوشامحسوس ہوا۔

" بجھے اس کی شادی کرنی ہے یا نہیں۔ لیکن تمہارا میری بیٹی سے کوئی رشتہ نہیں جڑ سکنا۔" وہ انگلی اٹھائے عصے سے بولیں توحنان کی بیشانی پہلی پڑھئے۔ "کیاں جی"

دیمیاتم دہ سب کچھ بھول گئے ہوجو آج تک اس کے ساتھ کرتے رہے ہو؟اور آج تم میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہواس سے شادی کاارادہ لے کے کیاسوچ کر تم نے بچھ سے یہ بات کی ہے۔ ہاں۔۔؟" زیب کاغصہ سے براحال تھا۔

"سیدهی می بات ہے۔ اچھی تکنے کی ہے وہ جھے۔"ان کی آئی کھری کھری کے باوجودوہ بے نیازی

ے کندھوں کو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے بولا تو زیب کو اس کی اس درجہ ڈھٹائی اور جرات گنگ کر گئی۔

ہے۔ '' تنہیں احساس بھی ہے کہ تم کس سے اور کیا بات کر رہے ہو؟''اس کی طرف دیکھتی وہ بے یقین لہجے میں بولی تھیں۔ ''لوکی کی ال سے نہیں کہوں گالڈ کس سے کہوں گا

معلی ہے۔ اور کی کی مال سے نہیں کموں گاتو کس سے کموں گا ؟' وہ دوید و یولا۔

" ٹھیک ہے۔ اڑی کی ماں ہوں نامیں تو مجھے تہمارا رشتہ قبول نہیں حنان قاضی۔ "اس کی طرف دیکھتی وہ سرد کہتے میں بولیں تو حنان کی آنکھوں میں غصہ تھیل

اواب محصر انبدلے تكاليس كى؟" "میں حمہیں اس لا تق بھی نہیں مجھتی حنان!" زیب نے برسکون کہتے میں جواب دیا۔ان کی ہے کاری ضرب حنان کے بورے وجود میں چنگاریاں ی بھر گئی۔ "بهت بروى بات كركني بي آب سيان أيك بات يادر كھيے گاسز صغير بيں ائي ضد كابت يكا ہوں۔ جب وہ بچھے بری لگتی تھی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے وجود کو مجھ سے نہیں منواسکتی تھی۔ آپ تو خود بھی اس جربے سے گزری ہیں ناساری عمر۔"وہ یک لخت کان وار انداز میں مسرایا تو زیب بیم کی معمیاں بھیج لئن-"اوراب جبكه وه حيرت الكيز طوريه تجهيرا تعي لگنے کی ہے۔ تولیس مانیس دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے دور میں کر علی-اس کیے میرامشورہ ہے مسز صغیراس لؤی کو میری ضد مت بناتیں۔" ان کی آ تھوں میں دیکھتے ہوئے حنان نے سرد کہیجے میں اپنی بات ممل کی۔ زیب کے لیوں یہ عجیب سی مسکراہٹ

پیل گئے۔ "دنیا کی کوئی طاقت نہ سمی "لیکن اوپر والے کی طاقت تو تمہیں روک ہی سکتی ہے تا۔ مرتمہار انصیب شمیں بن سکتی۔" "تب مجھے چیلنج کر رہی ہیں ؟"ان کی مسکر اہث' ان کابر سکون انداز حتان کو کھولا کیا تھا۔

المد شعل وسمبر 1862015



نے سختے ہے منع کیا ہے۔" "مجراب؟"اور المجم "ابراہیم صاحب کا اشارہ سمجھ کے "کیک گمری سانس کے کررہ سکیں۔ "سی تو میں بھی سوچ رہی ہوں ابراہیم !کہ اب ہم کیاکریں گے ؟"

'' حمہیں زیب کو ساری حقیقت بتا دبی جاہیے انجم۔ہم ممری زندگی تباہ نہیں کرسکتے۔''ابراہیم ملک دو ٹوک کہجے میں یو لے توانجم کے چرے یہ ہے بسی پھیل گائ

"سوچاتو میں نے بھی بھی تھا کہ اپی بہن ہے پچھے
میں چُھاؤں گی۔اسے صاف صاف بتادوں گی کہ بنی
ہماری مہر کے لائق نہیں۔وہ مہرکایہ ہے معنی رشتہ تو و
ہماری مہرکے لائق نہیں۔وہ مہرکایہ ہے معنی رشتہ تو و
مکن نہیں رہا ابراہیم۔وہ بہت پریشان ہے وہ تو یہ
علی نہیں رہا ابراہیم۔وہ بہت پریشان ہے وہ تو یہ
یانہ انے ہم خود آگر مہرکوویاں سے لے جائیں۔"
یانہ انے ہم خود آگر مہرکوویاں سے لے جائیں۔"
یانہ انے ہم خود آگر مہرکوویاں سے لے جائیں۔"
یانہ انے ہم خود آگر مہرکوویاں سے لے جائیں۔"
یانہ انہ ہو گئے تھے۔ تب ہی ملازمہ معذرت کے
میں جٹلا ہو گئے تھے۔ تب ہی ملازمہ معذرت کے
ساتھ اندر جلی آئی تھی۔

" سراسیم سرآئے ہیں۔" اور ابراہیم ملک کی آئے ہیں۔ آگھوں میں چنگاریاں ہی آڑنے گئی تھیں۔ " اس کی آئی جرات!" وہ آندھی طوفان کی طرح اٹھ کر دروازے کی جانب برھے تصاور المجم ہراساں سی ان کے پیچھے لیکی تھیں۔ ان کی منتوں کے باوجود ابراہیم صاحب نے 'لاؤرنج میں کھڑے سیم کو جاکراس کے کریبان سے جکڑلیا تھا۔

" تنہاری ہمت کیے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے انہوں نے اسے زور دار جھٹکا دیا تھا اور المجم نے دہل کر اپنا کلیجہ تھام لیا تھا۔

م و مجھے معاف کر دیں بایا !"ان کے چرے کو تکتے ہوئے دہ دھیرے سے بولا توابراہیم ملک کاغصہ دوچند ہو "نهیں! سمجھاری ہوں۔"

"نھیک ہے بھر۔ آپ بھی ایک بات سمجھ لیں۔ مہر
اگر میرا نصیب نہیں بن عتی 'تو پھر' بھی کسی اور کا
نصیب بھی نہیں ہے گ۔ " پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ
ڈالٹا کیک گخت تھہرے ہوئے لیکن سرد لہج میں کہتا'
وہ باہر کی طرف بردھ گیا تھا۔ اور پیچھے کھڑی زیب کی
آئھوں میں پہلی بار اپنے اتھوں کے لیا لے اس لڑکے
کے لیے نفرت بھیل گئی تھی۔ انہوں نے مہرے اس
سے لیے نفرت بھیل گئی تھی۔ انہوں نے مہرے اس
سین کرنا جاہتی تھیں۔
نمیں کرنا جاہتی تھیں۔

# # #

ناشتے کی میزیہ انجم کئنی ہی دیر سے یو نمی جیب پنب می بینمی تھیں۔ اسمیں یوں خاموشی سے اتھ یہ ہاتھ رکھے بیشاد کی کرابراہیم صاحب نے اخبار سے نظریں ہٹاتے ہوئے ان کی جانب دیکھاتھا۔ "کیابات ہے ہم ناشتہ کیوں نہیں کردیں؟" "آپ کو بہا ہے ابراہیم۔ آج میج ساڑھے چار ہے کے قریب زیب کا فون آیا تھا۔"انہوں نے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

''خیرتو تھی ؟'ابرائیم صاحب کے چرے پریشائی مجیل گئی۔ ''اس نے بچھ سے فوری طور پہ ممرکی رخصتی کے لیے کہا ہے۔''انجم نے دھیرے سے بتایا توابرائیم ملک حیرت سے ان کاچرود کیمنے لگے۔ ''اس نے ساڑھے چار بجے یہ کہنے کے لیے فون کیا تر ''

"جی۔وہ بت زیادہ رو بھی رہی تھی۔شاید اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔" انجم نے ڈھکے چھپے لیجے میں بتایا۔ لیجے میں بتایا۔

"ثم نے پوچھاسمیں اس نے کیاہوا ہے؟"ابراہیم صاحب نے پریشانی ہے سوال کیا۔ "بہت پوچھا۔ لیکن اس نے پچھے نہیں بتایا۔ صغیر ہے بھی اس معال ملرض کوئی بھی بیات کرنے ہے اس

ابند شعاع وسمبر 2015 187

READING



Click on http://www.paksociety.com for more

"معاف؟اوروہ بھی ایک زائی کو ؟نو 'نیور۔ "انہوں نے اے دور دھکیلانو سیم پیچھے گرتے گرتے بچا۔ "اور منہیں یہ معافی یاد آئی کیسے ؟اکاؤنٹ بند ہو گیااس لیے ؟"

انہوں نے استہزائیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس انکشاف نے دروازے میں کھڑی المجم کو جیران کر دیا۔ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا چکے تھے اور انہیں بتایا تک نہ تھا۔

"آپنے میرااکاؤنٹ بند کروادیا ہے؟"سیم نے انجان بننے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا۔

"بہ ڈرامہ کسی اور کے سامنے جاکر رجاؤ۔ "ابراہیم ملک نے کان پہت مکھی اڑائی تھی۔ "شیں سے کمہ رہا ہوں بابا! مجھے اس بارے میں کوئی

علم نہیں۔" اس کی دہائی ہے ابراہیم صاحب کی تیز نظریں اس کے دہائی ہے ابراہیم صاحب کی تیز نظریں اس کے چرسے آٹھری تھیں۔

المناور المناور المناور المن تهمين المن سارى والت اور جائيداد المناق كرن واللهون اور الى ليے من تم اور الى الى الله من نے تم ارا اكاؤنٹ بند كروا ديا ہے۔ "اور سيم كادل تيزى ہے ووب كرا بھرا تھا۔ مراس نے اپنے چرے پر كرا بين آنے دى تھی۔ من مى محبوابث نہيں آنے دى تھی۔ "دو وابس من آپ كو چو نہيں كموں گا۔ مريليز "دو ايس مين آپ كو چو نہيں كموں گا۔ مريليز "دو ايس مين آپ كو چو نہيں كموں گا۔ مريليز كو ايس مين آپ كو چو نہيں كموں گا۔ مريليز كو ايس مين آپ كو چو نہيں كموں گا۔ مريليز كو ايس مين آپ كو چو نہيں كموں گا۔ مريليز كو ايس مين آپ كو چو نہيں كموں گا۔ مريليز كو ايس مين آپ كو چو نہيں كموں گا۔ مريليز كو يہ ايس الى را آوں ہے يہ كو يہ مين آپ كو يہ ميں آپ كو يہ مين آپ كو يہ كو يہ كو يہ مين آپ كو يہ كو

سونہیں سکاہوں!" ان کی طرف دیکھتاوہ دھیرے سے آگے بردھا تھااور انجم نے اپنی مسکی کا گلا گھو نفنے کولیوں پر تیزی سے دوبٹہ رکھ کیا تھا۔ یہ ان کی اکلوتی اولاد آنہیں کس دورا ہے برلے آئی تھی؟

در ہے پرے ہی ہے۔ "میں اپنے مجرم کو تو معاف کر سکتا ہوں۔ گراپنے اللہ کے مجرم کو معاف کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اس لیے بہتری اس میں ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ سیم۔"بات کرتے کرتے ابراہیم صاحب اس کی طرف سے رخ موڑ گئے تھے۔ سیم تیزی سے ان کے قدموں

" بایزبابایون مت کسی- میں آپ اوکون کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں سیم نہیں آپ اوکون ہیں ہمیں آپ کا تموز ہوں۔ بجھے معاف کردس بابد میں سیم سیم بھردوبارہ یہ حرکت بھی نہیں کروں گا۔ "ان کی ٹاگوں ہے لیٹے اس کی اواکاری عروج یہ تھی اور انجم کی آنسو تھے کہ رکنے میں نہیں آرہے تھے۔ وہ بے آب یہ نہیں آرہے تھے۔ وہ بے آب بردھی تھیں۔

ابی ہے شوہر کی جانب بردھی تھیں۔

ابی ہے شوہر کی جانب بردھی تھیں۔

ہاتھ رکھے وہ کجاجت ہے گویا ہوئی تھیں۔ ابراہیم ماجی سے ابراہیم اسلامی برستی آ تھوں کود کھاتھا ماجیب نظران کی برستی آ تھوں کود کھاتھا

اور نظروں کازاویہ بدل لیا تھا۔ ''ایک شرط پہ۔''وہ ہے تاثر آداز میں بولے توسیم کونگا جیسے اس کی مشکل آسان ہو گئی ہو۔وہ خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔

" مجھے آپ کی ہر شرط قبول ہے بابا۔" زیادہ سے زیادہ وہ سوزی کو چھوڑنے کی بات کرنے والے تص اور بیاتودہ پہلے ہے ہی جانتا تھا۔

''جہم نتیوں اگلی سکسی بھی فلائٹ سے پاکستان جا رہے ہیں۔''اس کی طرف رخ موڑتے ہوئے انہوں نے قطعی لیجے میں سیم کے سامنے وہ شرط رکھی تھی جس کے بارے میں اس نے گمان بھی نہ کیا تھا۔ وہ ایک ٹک انہیں دیکھارہ گیا تھا۔ کسی آگر جمری منجائش بجی بی نہ تھی اس کے اس۔

" تھیک ہے۔ "ہتھیار ڈالنے کے سوااس کے پاس کوئی چارہ نہ تھااور ساکت کھڑی الجم کو لگا تھاجیے کوئی مجزہ رونماہو گیاہو۔ جس نے لمحوں میں ان کی ہراذیت 'ہرریشانی کا مراواکر دیا تھا۔ ان کا بیٹا 'ان کی آ تھوں کی شعنڈ ک کمراہی کے راستے سے لوٹ آیا تھا۔ وہ اپنی بہن اور بھانجی کے سامنے رسوائی اور جگ ہمائی سے نیج گئی تھیں 'انہیں یقین نہیں آرہاتھا۔ نیج گئی تھیں 'انہیں یقین نہیں آرہاتھا۔ '' ایجم ۔۔ ''سیم کے اپنے کمرے میں جاتے ہی

المدخعاع وسمبر 2015 188

READING



Click on http://www.paksociety.com for more

ے رخصتی یا میرے یہاں ہے کاروبار سمیٹنے کا ذکر بالکل مت کرنا۔"اور الجم نے انہیں دیکھتے ہوئے اثبات میں سرملا دیا تھا۔ ٹموزاگر ان کا بیٹا تھا تو وہ اس کے باپ تصداے راہ راست پہ کیے لاناتھا'وہ المجھی طرح سے سمجھ چکے تھے۔

حنان والے واقعے کو گزرے محض تین دن ہی
ہوئے تصد جب انجم نے فون کرکے زیب کو اپنی آمد
کی خوش خبری سنادی تھی۔ ان دونوں کے ساتھ ہنی کی
آمد کا س کے زیب ہے اختیار سجدہ شکر میں گر گئی
تھیں۔ ان دوسوا دوسالوں میں ہنی کی ذات سے پیدا
ہونے والا ہر خدشہ 'ہرگلہ خود بہ خود دور ہو گیا تھا۔ وہ
این مال باب کے ساتھ ان کی بنی کو عزت کے ساتھ
رخصت کروانے کے لیے آرہا تھا۔ انہیں اور پچھ بھی
معلی مطابعہ قال۔

انہوں نے یہ خوش خری مرکو ساتے ہوئے فیانوفت رخصتی کی بات کو خود تک محدود رکھنے کی آگید کی تھی۔وہ اس چھے ہوئے تکاح کو آخری دفت حنان کے علم میں نہیں لاناچاہتی تھیں۔

نجانے کتنی ہے نواب اور سمی ہوئی راتوں کے
بعد مہرکو آج سکون کی نیند نصیب ہوئی تھی۔ وکرنہ
جاتی کے برابر میں ہوتے ہوئے بھی وہ ساری ساری
رات ڈر کے مارے جاتی رہتی تھی۔ ان تین دنول
میں اس کی ماں نے اس کے کر دیوں حصار باند ھاتھا کہ
حتان کی صورت بھی اے دوبارہ نظر نہیں آئی تھی۔ مگر
اس کے باوجوداس کا دل ہرشے ہے اجائے ہوگیا تھا۔ وہ
بالکل جب ہی ہوگی تھی۔ بخار ٹوٹ جانے کے بعد
بالکل جب ہی ہوگئی تھی۔ بخار ٹوٹ جانے کے بعد
بالکل جب ہی ہوگئی تھی۔ بخار ٹوٹ جانے کے بعد
وہاں جانے کا سوچ کر ہی وحشت ہونے گئی تھی۔
کے وجود یہ چھایا جمود ٹوٹ ساگیا تھا۔ رات شکرانے
کے وجود یہ چھایا جمود ٹوٹ ساگیا تھا۔ رات شکرانے
کے وجود یہ چھایا جمود ٹوٹ ساگیا تھا۔ رات شکرانے

پہلی بار رغبت سے کھاتا کھایا تھااور پھراس کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ کئی تھی۔ محرخلاف معمول نہ وہ ڈری تھی اور نہ خالی الذہنی کے عالم میں درو دیوار کو تکتی ہولتی رہی تھی۔ بلکہ وہ چند ہی تحوں میں بروی محرک اور برسکون نیند سوگئی تھی۔ نتیجتا "اس کی آنکھ اپنے برائے معمول کے مطابق فجر کے وقت کھل آگئی تھی۔ اس نے بروی دل جی سے اٹھ کرنماز فجراداکی تھی۔ اس نے بروی دل جی سے اٹھ کرنماز فجراداکی تھی۔ اس نے بروی دل جی سے اٹھ کرنماز فجراداکی تھی۔ اس نے بروی دل جی سے اٹھ کرنماز فجراداکی تھی۔ اس نے بروی دل جی سے اٹھ کرنماز فجراداکی

نماز پڑھ کے اس کے دل کو بے حد سکون ملا تھا اور اس سکون بھری کیفیت میں اس کا دل اوس میں بھیگی نرم کھاس پہ چہل قدی کے لیے مچل اٹھا تھا۔وہ بلا ارادہ بی اٹھی تھی اور دروازہ کھول کے کمرے سے باہر نکا تاز تھ

نکل آئی تھی۔
باہر ہرسو کمل خاموثی تھی۔ زیب بیٹم کے کمرے
کی لائٹ بھی بینہ ہو چکی تھی۔ شاید وہ نماز پڑھ کے
ووبارہ نیٹ گئی تھیں۔ رہاحتان تووہ تواس وقت اٹھنے کا
عادی ہی نہیں تھا۔ سومہراطمینان سے قدم اٹھاتی نیچ
عادی ہی نمیں تھا۔ سومہراطمینان سے قدم اٹھاتی نیچ
عادی ہی نمیں تھا۔ سومہراطمینان سے قدم اٹھاتی نیچ
عادی ہی نمیں تھا۔ سومہراطمینان سے قدم اٹھاتی نیچ
عادی ہی نمیں تھا۔ سومہراطمینان سے قدم اٹھاتی نیچ

وہ اوں بٹی پہنی چیل اتار کے نرم جھنڈی گھاس ہے شکنے گئی تھی اور اسی وقت حنان اپنے کمرے میں ج کھڑی کے پردے برابر کرنے کے ارادے سے آگے بردھاتھا۔

دات بنی کی آمد کائن کے دہ اتنا پر مزہ ہوا تھا کہ کھاتا چھوڈ کراپنے دوستوں کی طرف نکل کیا تھا اور پھروہیں ان کے در میان ساری رات گزار کے دہ ابھی تھوڈی در پہلے گھرلوٹا تھا۔ وہ سونے کے ارادے سے کھڑی کے پردے برابر کرنے کو آگے آیا تھا۔ اور جبھی اس کی نظرالان میں شملتی مہر پر پڑی تھی۔ اس کی استے دنوں کی فرسٹریشن عود کر آئی تھی۔ وہ ایک جھٹے سے پردہ چھوڈ فرسٹریشن عود کر آئی تھی۔ وہ ایک جھٹے سے پردہ چھوڈ کرپلٹا تھا اور لیے لیے ڈگ بھر آبا ہر نکل آیا تھا۔ دھیان میں شملتی مرکو لگا تھا جسے کسی نے اس کی روح قبض کرلی ہو۔ وہ اتنی وحشت زدہ ہوئی تھی کہ اس میں قبض کرلی ہو۔ وہ اتنی وحشت زدہ ہوئی تھی کہ اس میں قبض کرلی ہو۔ وہ اتنی وحشت زدہ ہوئی تھی کہ اس میں

بدفعل وسر 189 2015





یکھے بلٹ کردیکھنے کی بھی ہمت نہ رہی تھی۔

"" تم نے سوچا ہوگا کہ حنان توسورہا ہوگا گر۔ پچھ پچھ ۔

ادھر مہر صاحبہ نے قدم باہر نکالا اور ادھر۔ " وہ قصدا" بات ادھوری چھوڑ کے ہسا۔ مہرنے بھاگ کر وہاں سے اندر جانے کی کوشش میں جو نمی قدم برھائے ' حنان نے تیزی سے آگے بردھ کے اس کا بردھائے ' حنان نے تیزی سے آگے بردھ کے اس کا بردھائے ، حنان نے تیزی سے آگے بردھ کے اس کا بردھائے ، حنان نے تیزی سے آگے بردھ کے اس کا بردھائے ، حنان نے تیزی سے آگے بردھ کے اس کا بردھائے ، حنان نے تیزی سے آگے بردھ کے اس کا بردھائے ، حنان نے تیزی سے آگے بردھ کے اس کا بردھائے ، حنان نے تیزی سے آگے بردھ کے اس کا بردھائے ، حنان ہے تیزی سے آگے بردھ کے اس کا بردھائے ، حنان ہے تیزی سے آگے بردھ کے اس کا بردھائے ۔

"اوں ہوں۔ اتی جلدی بھی کیا ہے؟"مہر کے فق ہوتے چرکے یہ نگاہ جمائے وہ بھرپورانداز میں مسکرایا۔
" پتا ہے "تمہارے اس خوب صورت جرے پہ مجھی یہ خوف دیکھنے کی میں نے بڑی تمنا کی تھی۔ گر آج جب یہ بھیلا ہے تو بقین مانو ذرااحچھا نہیں لگ رہا۔ جانتی ہو کیوں؟" وہ ایک قدم آگے آیا تو مہر کتنے ہی قدم چھے ہے گئے۔

'' و کیونکہ تمہارے معلطے میں یہ دل اچانک ہی میرے مقابل ڈٹ گیا ہے۔ محبت ہو گئی ہے بچھے تم سے مراحمد!''اس پر نظریں جمائے وہ گبیر لہجے میں بولا۔ مرکی آنکھیں مارے بے بقینی کے پھیل سی

'' کینین نہیں آ رہا تا۔ کوئی بات نہیں۔ اپنی مال سے جاتے پوچھو۔ ہاتھ مانگا ہے میں نے تمہمارا۔ ''اور مرکونگا تھاجیسے اس کے اعصاب پہ کوئی بم آگر اہو۔ '' تمہماری ہمت کیسے ہوئی ؟'' اتن دیر میں پہلی بار اس کے ہونٹوں نے جنبش کی تھی۔

دورسی سوال اس دن تمہاری ال نے بھی بوجھاتھا۔
خاصا تفصیل سے جواب دیا تھا میں نے انہیں انتہاری جانا کافی ہے کہ اس روز کے بعد سے بھائی ہوتم مجھے اور جو چیز حنان قاضی کو بھاجائے وہ بھا کہیں اور کیسے جاسکتی ہے؟"اس کی طرف دیکھا وہ دھیرے سے مسکرایا تو مہرکی آنکھوں میں پھیلی ہے تھینی نفرت میں دورہ گئی۔

" میں کوئی چزشیں ہوں حتان قاضی اجو تم جیسا گندہ آدی مجھے اٹھاکرا پے کمرے میں سجالے گا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں شدید نفرت! اپنے اندر کی

ہوس کو محبت کا نام دے رہے ہو۔ تنہیں تو ڈوب کر مر جاناچاہیے۔" در تمہم میں میں ناف

و خمنی باہ مراحر۔ تمہارایہ کریز 'یہ نفرت۔ میری ضدی طبیعت کو اور بھی تمہاری جانب اکل کر رہاہ۔ اب تو آگر تم سے محبت نہیں بھی ہے۔ تب بھی شادی تو تم ہے ہی کرنی ہے۔ مجب سے سرداور قطعی لہج میں کویا ہوا تھا۔ سے سرداور قطعی لہج میں کویا ہوا تھا۔

اس کے انداز نے بے اختیار مہرکو اس بات کا احساس دلایا تھا کہ کیوں زیب اس کے نکاح کی خبر کو آخری وقت تک حنان سے چھپاناچاہتی تھیں۔وہ اتن کمینگی پہ اتراہوا تھا کہ کچھ بھی کرسکتا تھا۔ ''بھول ہے تمہاری۔ایسا بھی نہیں ہوگا۔''مہر

دوبدوبولی ھی۔ ''آج تو بہت ہمت آگئے ہے۔ کس کا زعم ہے جان حنان! کہیں ڈیئر ہنی کا تو نہیں ؟''اس کی آگھوں میں رکھتا وہ استہزائیہ انداز میں مسکرایا تو مهر بے اختیار خاموش ہوگئی۔اس کاسماہوا دل اندر ہی اندر مزید سنہم علما۔

" ایک بات یاد رکھنا میر۔اس بار آگر تم مجھے اس مخص کے اردگرد نظر آئیں۔ تو میں تنہارا تو نہیں ' مخص کے اردگرد نظر آئیں۔ تو میں تنہارا تو نہیں ' البتہ اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دوں گا!"انگلی اٹھائے وہ اجانک تینہ بھی انداز میں بولا تو میرکی سانس ایک بل کو

" تم بجھے پاند نہیں کر گئے۔" کے کرتے دوصلے کو سنجھا کے اس نے ہمت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔
" پابند تو تہمارا باب بھی ہوگا۔ بقین نہ آئے تو آنا کرد کیے لینا۔" اور مہراسے حشمکیں نظروں سے دیکھتی وسری طرف سے نکل کے تیز قدموں سے اندر کی جانب بریھ گئی تھی۔ صد شکر تھا کہ اس نے مہرکو جانے مانڈ

کی محفوظ چار دیواری میں پہنچ کراس نے اپنے پیچھے دروازہ مضبوطی سے بند کیا تھا اور اپ رزتے وجود کو سنبھالے وہیں کاربٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ دیکمال ہیں آپ ہنی ایلیز جلدی آجا تیں۔" گھنے

المدخعا وسمر 190 2015

پہ بیشانی نکائےوہ ہے آواز سسک اتھی تھی۔

ا مکلے جار 'پانچ ون بردی تیزی سے گزرے تصاور تموز ابراہم بورے سوا دوسال بعد ایک بار پھروہی آ بنیا تھا۔ جہاں کے نام سے بھی ایسے چڑ تھی۔ یہاں تك آنے كے ليے اس نے سوزى كوكينے قائل كيا تھا یه صرف وی جانتا تھا۔ مگراس کا اپناول 'اپنے باپ کی طرف ہے بری طرح کھٹک گیا تھا۔ان کا بوں اسے ياكستان لانا مركزب مقصدنه تها-

زیب کے گھر میں اس کا پہلے کی طرح بھربور استقبال ہوا تھا۔وہ اس سے اتن ہی بھرپور محبت سے بیش آنی تھیں۔جس طرح بیشہ آتی رہی تھیں۔رہی میرتواس کی نظریں سلے بھی اس کے سامنے جھی رہتی تھیں اور اب بھی جھی ہوئی ہی تھیں۔ تمراس کا چہرہ اس کی اندرونی خوشی کی عکاسی "آئینہ بن کے کر رہاتھا۔ وہ اس تمام عرصے میں سکے سے بردھ کر پیاری ہو گئی تھی۔ اتن جاذب نظر کہ آیک بل کوتو سیم بھی تھٹک کر اے دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔اس کی نظروں کے ارتکاز نے مرکے ول کی دھڑ کنوں میں ارتعاش سا بریا کرویا تھا۔ ہنی کی ذات سے جڑے اس کے سارے شکوے ساری منفی سوچیں اپنے آپ مث منی تھیں اور اس کی ذات بہ ان دو سالوں سے جھائے بایوس کے باول چھٹ کر کمیں دور چلے گئے تھے۔ وہ انجم کے بازدے میرے میں کتنی ہی در شاداں اور پر سکون جیتھی عراتی رہی تھی۔

کھانے کے بعد جس وقت کافی کا دور چلاتھا۔ بب حنان نے مجمر میں قدم رکھا تھا۔ اس کے چرے یہ نظر پڑتے ہی اعجم کی جمعنوس بن محمی تھیں۔ان کابس نہیں

کے اس کے عین مقابل ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹے کیا تفا-اس كى يەبدىتىزى غروز كاخون كھولا كى تقىي-دونون کی نگاہیں بل بھر کو ایک دوسرے سے مگرائی تھیں۔ اور دونوں یہ ہی ان کی تاکواری اور بے زاری واضح ہو

"اجھاتو زیب اور صغیر عمرے خیال میں اب وہ ونت آلمیا ہے۔ جب ہمیں اپنے بچوں کے رشتے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچادینا جا ہیے۔"

ابراہیم ملک کی آوازیر اُن دونوں کی تظریر ایک ووسرے سے ہث کران کی طرف اتھی تھیں۔ عمران كى بات كے اختام تك دونوں كے بى رنگ بدل محت تصے ترورنی رنگت فق۔ جبکہ حنان کے چرے پہ تا مجمى بعرى الجهن أتحمري تعي-

د میں اس جمعے کو مہر کی رحصتی جاہتا ہوں۔ "اور حنان کونگا تھا جیسے کھر کی جھت اس کے سربہ آگری ہو -وہ یا کلوں کی طرح آ تکھیں بھاڑے ایے سمانے <u>ط</u>ے ہوتی ضروری باتوں کو سن رہا تھا۔ چند ہی کمحوں میں ممرہ مبارک سلامت کی خوشیوں بھری بکارے بھر گیا تھا۔ راحر بجین سے تموزابراہم کے نکاح میں تھی۔اسے لقِین نہیں آرہا تھا۔ نومرہ 'جائشہ کی بے بھینی بھی عروج می-سبب تعاشا خوش تصر سوائے ان دونوں الوكوں كے-وہ دونوں ايك دوسرے كے مقابل ہوكے بھی اس بل ایک ای صدے سے دوجار تھے۔اجاتک طنفوالى بأركاصدمه-فرق صرف اتنا تفاكه أيك مراحد كو كموكر بارا تفا-

اوردوسرااسي إكربارا تغا-

"آپ میرے ساتھ ایباکیے کر عقی ہیں؟"اپنے

2015 لاندشعل وتمبر

Madillow.



میری لی شرط ہے تموز-"اس کے چرے یہ نگاہ جمائے انہوں نے تھسرے ہوئے کہجے میں اپنی بات دہرائی تو تمرونک مضیاں مارے اشتعال کے سختی ہے فيني كنين-وه چند كمح انهيس سلكتي نظيول سے ديكمتا رمااور پھرایک جھے سے بلث کریا ہر نکل گیا۔ اس کے تورابراہیم صاحب کورٹی برابر متاثر نہ کر ئے بیصے لیکن انجم بیکم کے لیے اس پریشانی ہے فكلنانا ممكن تفا-وه بالبي سابنا سرتفام كي بينه كئ

مہر' جاشی کی فرمائش یہ اپنا اور اس کا چاہے کا مک ٹرے میں رکھے چھت یہ آئی تھی۔ لیکن جوں ہی اس کی نظر چاشی کے ساتھ کھڑے تمروز سے فکر ائی تھی۔ وہ آیک جھنگے سے رک گئی تھی۔ وہ لیجئے آگئیں آپ کی منگونہ صاحب!"ایک نظرمہ والتى وه تموزى طرف وكمه ك شرارت محرائى ی-"اب آپ دونول جتنی جابی باتنس کریں۔ میں چلتی ہوں۔"وہ پلٹ کر مرکود ملحتی معنی خیزاندازیں مرائی تھی۔ اور جھیاک سے سیر ھیاں ار گئی تھی۔ اس کے یوں دغاوے جانے پر مسرنے پلث کر سامنے دیکھاتھااور تمروز کواپنی جانب یوری طرح متوجہ یا کے اس کا ول وحراک اٹھا تھا۔ وہ نگامیں چُرائے دیعرے دحیرے قدم اٹھائی اس کے پاس آگھڑی ہوئی

جائے۔"اس نے ٹرے آگے برمجائی تو تموزنے خاموشی سے مک تھام لیا تھا۔ اس کی نظریں مرے مث كردور تك چيلى روشنيول په جا تھىرى تھيں۔وہ اینا کم لیے اس سے قدرے فاضلے پہ جا کھڑی ہوئی

ومرا "اور مركولكا تفاجيب اس كى يورى جان اس أيك لفظ من سمث آئي مو- تموزك مندس ابناتام "تم يه روفنيال ديكه ربي مو-"اس في مركى

'' آپ لوگ جانتے ہیں۔ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ِ"ان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پىلىبارايناس آنكم چولى كوزبان دى تھى۔ 'ہم کیے جان سکتے ہیں؟ تم نے آج سے پہلے تو یہ بات بھی ہم سے سیس کھی۔"ابراہیم صاحب کاچرہ

"انجان مت بنیں بابا! آپ دونوں جانتے ہیں کہ میں نے جمعی مرمیں کوئی انٹرسٹ شونمیں کیا۔" " منجیح کهه رہے ہو۔ تمهاراانٹرسٹ تواور بہت سی چزوں میں رہا ہے۔" رسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے چوٹ کی توسیم کے لب تخق ے ایک دو سرے میں پوست ہو گئے۔ " گرکیا ہے تموز صاحب! آپ کو اپنی قبلی میں دوبارہ تبول کرنے کے لیے میری بنی شرط ہے۔ "وہ اس کے چرے یہ نگاہیں جمائے انتہائی پرسکون کہج مِن كُوبِا موت عصران كاب كِك انداز ميم كاندر

ب یقینی بحر گیاتھا۔ آپ 'آپ اس تھرؤ کلاس لڑی کے لیے اپ اكلوتے بنے كو قبول كرنے سے انكار كررہے ہيں؟" "وہ تھرڈ کلاس ہے یا فرسٹ کلاس بھاری طرف ہے تم پر کوئی دباؤ میں۔ ابھی جاؤ۔ تلب کٹاؤ اور امريكه بالني جاؤ- ہم ميں سے مہيں كوئى نميں روكے گا۔ "ود رسان ہے کہتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہونے تو تروز کی آ کھوں سے چنگاریاں ی چوٹ لکیں

" یہ ندر زبردی عم میں ہے کی کو کچھ نمیں دے باع كى بابا! "وه باب كى طرف و يكمنا سرد لهج من بولاتو غَاموشُ مُنَاشَالُ بَي مَعِيمُ إِلْجُمُ كاول ووب سأكيا-واقعي أكروه زبردي بني اور مركواس رشت مي بانده بھي جواب دیش - وہ ممر کو حتان نای عفریت

192 2015



FOR PAKISTAN

# باک سوسامی فائٹ کام کی پھیل Elister Subjective

- UNDER

پرای ئیک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



Click on http://www.paksociety.com.for more انگلے ہے اشارہ کیان میراہیڈیک (دردس) انگلی ہے اشارہ کیانو مبربے افتیار اپنے نہیں۔" ہے چینی ہے سامنے تکتے ہوئے وہ دھیے ارد شنیوں کودیکھنے گلی۔

مہیں۔" بے چینی سے سامنے تکتے ہوئے وہ دھیمے لیکن سرد کہتے میں بولا تو مسرکے بے وزن وجود کو ایک دھیکاسالگا۔

'''''''''''''''''''''کائیں ثموذ کے چرے پر آٹھنری تھیں۔ تموز نے اپنی آٹکھیں بند کرتے ہوئے بے اختیار اک کمری سائش

"دیکھو ہراتم ایک پڑھی لکھی 'خوب صورت اڑکی ہو۔ جھے بقین ہے تمہارے لیے اچھے اڑکوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔"وہ اس کی طرف پلٹاتو مہر کی ہے جان آنکھیں اس کے بے تاثر چرے کو شولنے لگیں ۔ کہیں کوئی ملال "کوئی رخم "کوئی احساس۔ محمومیاں تو پچھے بھی نہیں تھا۔

''وه اجهالزکا آپ کیول شمیں ہوسکتے ہی ؟''اس نے ول کر فتی ہے سوال کیاتہ سم جمنجملا ساگیا۔ ''نہیں ہوسکتا۔وہ لڑکا میں سمیں ہوسکتا ہمر!''وہ چڑ کر غصے ہے بولا۔ مہرا پنے سائمیں سائمیں کرتے وجود کے ساتھ خاموش ہوگئی۔

'' پلیز مرا سجھنے کی کوشش کرد۔ میں کسی اور سے محبت کر ناہوں۔اوراس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ گر بابا اس رشتے کی دجہ سے ایسا نہیں ہونے دس گے۔تم پلیز میرے ساتھ چل کریہ کمہ دو کہ تنہیں بھی بیر شتہ تبول نہیں۔ پلیز میر!''

ملتی اندازیس کتے ہوئے اس نے مرکا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس کالمس مہرکے اندر حشر پرپاکرنے لگا تھا۔ کوئی اتنا ظالم اتناشقی کیسے ہو سکتا ہے ۔۔۔ وہ مراحمہ کی جان ابنے متھی کھول میں سمیٹے کھڑا تھا اور اس سے کمہ رہا تھا کہ ابنی متھی کھول دیے؟

" اور ... اور اگر میں ایبانہ کروں تو؟" مبری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تصبے جن کے عکس میں تموز ابراہیم کے گال کاوہ دلفریب تل بھی ڈولنے لگا تما

"تویاد رکھنا تہیں بھی میری ذات سے مجھی کوئی

طرف دیکھے بناانگل ہے اشارہ کیاتو مہربے اختیار اپنے سامنے پھیلی ان روشنیوں کو دیکھنے گلی۔ "جی۔" در کیس گل سے میں میں میں ساز ساز

''کیسی لگ رہی ہیں یہ ؟''اس نے رسان سے سوال کیاتو مہراکی بل کوالجھ سی گئی۔ ''اچھی لگ رہی ہیں۔''اس نے گردن موڑ کرا کیک نظر تموذ پہ ڈالی جواب بھی نظریں سامنے جمائے ہوئے ''

"اب آگر تہیں کہاجائے کہ انہیں چھوڑ کرایک اندھیری بندگلی میں جا کھڑی ہوتو؟"اس نے اچانک رخ موڑتے ہوئے مہر کی آنکھوں میں جھانکاتو جمرت زدہ می مہرخاموشی ہے اس کاچہرہ تکنے گئی۔ "تہماراساتھ میرے لیے ایک ایسی ہی اندھیری گلی ہیں کر سکا۔"اس کے چرے یہ نظریں جمائے وہ شہیں کر سکا۔"اس کے چرے یہ نظریں جمائے وہ سکون سے بولا تھا۔ اور مہرکولگا تھا جسے کوئی سنستا تا ہوا تیراس کے سینے میں از گیا ہو۔وہ تا سمجھی کے عالم میں گھڑی اسے دیکھنے گئی تھی۔

یہ 'یہ وہ کیا کہ رہاتھا؟ " اتنے سالوں میں ' میں نے اپنے ماں باپ ' تمہارے ماں باپ۔ یہاں تک کہ تمہیں بھی اپنے ہر ہر عمل سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جھے تم میں یا اس رشتے میں کوئی دلچپی نہیں مگر کوئی یہ بات مجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ "اس نے کندھوں کو اچکاتے ہوئے ساکت کھڑی مہر کو دیکھا تھا۔" اب تم اچکاتے ہوئے ساکت کھڑی مہر کو دیکھا تھا۔" اب تم ہی بتاؤ محبت کے بغیر کیا ہم اس شادی کو۔۔"

"میں آپ ہے بہت محبت کرتی ہوں ہیں۔ "اس پہ نگاہیں جمائے وہ بہت اچانک اور بہت دھیرے سے بولی تھی۔ اتن اچانک کہ سامنے کھڑا تموز اپنی بات مکمل کرنا بھول گیا تھا۔

" میں آپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کاتصور بھی نہیں کر سکتی۔"اورٹردز کو نگاتھا جیسے اس کی گردن میں پڑا پھندا کسی نے مزید کس دیا ہو -اس نے گھبراکرانیارخ موڑلیا تھا۔

المد شعاع وسمر 193 2015

Section

PAKSOCIETY

CU C C FEE CHETT!

بردھ کیاتھا۔ اس کے منظرے غائب ہوتے ہی مہرکی ہمت اس کا حوصلہ دونوں جواب دے گئے تصد وہ ہے اختیار پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ سالوں کی محبت' برسوں کا انتظار سب ایک ہی جھٹکے میں خاک ہوا تھا۔

\* \* \*

إطلع دو دنوب ميس ابراجيم صاحب كي خوابش بران ی قیملی صغیر قاضی کے دو سرے کھرمیں شفٹ ہو گئے تصدونت کی کی کے باعث سمی مل کر شاوی کی تیاریوں میں معروف تھے میریہ کیا گزری تھی اس نے کسی ہے ذکر نہیں کیا تھا۔ لیکن اس کے انکار کے بعد سيم كى كلوخلاصي كى آخرى اميد بھي ختم ہو گئ می - وہ سارا دن یا تو کھرے باہر گزار تا یا بھرائے مرے میں بندیواں متا۔اس نے ان کو محق سے منع کر دیا تھاکہ اے کئی بھی معالمے میں شامل نہ کیاجائے۔ وہ مارک سے مسلسل رابطے میں تفا مرسوزی کواس نے اس ساری بات کی ہوا بھی نہیں لکنے دی تھی۔ دوسری طرف حتان کے لیے مرکوسی اور کا ہو تا ويكمنانا ممكن تفا-اس في مركى صورت ميس اين محبت میں بلکہ اپنی ضد ہاری تھی اور اس احساس نے اسے اکل کردیا تھا۔اس مد تک کہ وہ شادی سے تین دن نہلے سب کھے چھوڑ چھاڑ کے اپنے دوستوں کے ساتھ اسلام آباد نكل كمياتها

اس کی اس حرکت نے صغیرصاحب کو شدید غصے
میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ اس اہم موقع یہ حتان کو کوئی
رعایت دینے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے فون پر اسے
بے نقط سائی تھیں۔ مگر حاصل کچھ نہ ہوا تھا۔ اس
نے نہ آتا تھا اور نہ وہ آیا تھا۔ البتہ زیب اس کے جائے
سے یک لخت ہر فکر' ہر غم سے آزاد ہو گئی تھیں۔ وہ
بحربور خوشی اور مکمل کیسوئی سے آزاد ہو گئی تھیں۔ وہ
تیار بول میں معموف ہو گئی تھیں۔
تیار بول میں معموف ہو گئی تھیں۔
ماہوں بھا دما تھا۔ اس کر آنہ کا ہے کہ اس کہ مرکو

خوشی نہیں ملے گ!"اس نے مرکاہاتھ جھنگئے میں لمحہ
نہیں نگایا تھا۔ بے اختیار مہر کی نظریں اپنے خالیہا تھ پر
آ نھہری تھیں۔ وہ اتن بے وقعت نہ تھی۔ اس درجہ
تحقیر کے بعد تو وہ اپنی محبت کاخود آگے بردھ کر گلا گھونٹ
دبی مگر تموز ابراہیم کے مجلے کاطوق بھی نہ بنی۔ مگروہ
اس ذلت کا کیا کرتی جو حتان قاضی اس کے ماتھے پہ
سجانے کے لیے بے چین تھا۔
سجانے کے لیے بے چین تھا۔

" ٹھیک ہے۔ نہ دیجے گاکوئی خوشی۔ " دھیرے ہے بولتے ہوئے اس نے اپنی نگاہیں تمروز کے چیرے پہ جما دی تھیں۔ جو اس کا فیصلہ من کے ایک بل کے لیے ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ لیکن تھن ایک بل کے لیے امکے ہی کمچے اس کا چیرہ مارے اشتعال کے تیزی ہے سرخ ہو گیا تھا۔

''میں تم ہے آخری بار کمہ رہاہوں مہراحمہ!میرے رائے ہے ہٹ جاؤ۔ نہیں تو میں تمہاری ذات کو تماشا بنا کے رکھ دوں گا!''اس کے لیچے کی ٹھنڈک اور آنکھوں کی نفرت اس بات کی گواہ تھی کہ وہ ایسا ہی کرنے والا تقا۔ تمریب

"آپ کی راہ میں کھڑی رہوں یا راستے ہے ہث جاؤں۔

دونوں صور تول میں میرائی تماشا بنے والا ہے۔ ہو کوئی بات نہیں۔ "مہر زخم خوردہ مسکر اہث لیوں یہ سجائے ہو جھل کہے میں بولی تو تموز نے اسے گھور تے ہوئے ہاتھ میں پکڑا کس پوری طاقت سے زشن یہ دے مارا۔ کرم جائے مہر کے بیروں کو جلاتی اس کے کپڑوں کو واغ دار کرتی جلی تنی تھی۔ وہ سمی می بے اختیار کتنے می قدم بیجھے ہی تھی۔ گر تمروز کی ہے رخم کرفت نے اسے ایک ہی جھنے میں اس کے بے حد قریب کر دیا تھا۔

"تم دیکمنامراحد اب تمهاراهی کیاحشر کول گا!" اس کی متوحش آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اس بے دردی ہے مرکا باند جھٹکا تھا کہ وہ بے اختیار کراہ اسمی تھی۔ مگر وہ اس پہ اک نگاہ غلط ڈالے بتا ' کرچیوں کواپنے جونوں کے روند آئی پڑھیوں کی طرف

بندشعل دسمبر 2015 194



بی نے آنے والے وقت سے مفسوب کرتے ہوئے تظرانداز كرديا تقا- اور بالاخروه وفتت بهي آپنجا تھا۔ جس کاسب ہی کو بے چینی سے انتظار تھا۔

"تموزتیار ہو گیا؟"ابراہیم صاحب نے بینگر پر<u>ہ</u> کوٹ ا بارتے ہوئے ایک نظر کھڑی کی طرف دیکھا تفا-جورات کے بونے سات بجارہی تھی۔مهمانوں کو آٹھ ساڑھے آٹھ کا ٹائم ویا گیا تھا۔ سارے خاندان والے ان کے ہاں جمع ہونے والے تصر جس کے بعد سب نے سرابندی کی رسم اداکرے دولمائے مراہ بارات کی صورت ہو تل پہنچنا تھا۔ جہاں صغیر قاضی في بت بوے فنكشن كا اجتمام كرر كھاتھا۔

" بچھے نہیں بتا آپ جا کے ویکھ لیں۔" اعجم نے اپنا گلوبند بہنتے ہوئے مصروف سے انداز میں جواب دیا تفا۔ ابراہیم صاحب اینا کوٹ پین کر کمرے سے باہر نظ عصد أن كارخ تموزك كمرك كي طرف تعا-کیلن جو نمی وہ وستک دے کر اندر داخل ہوئے ہے اختيارجونك محصنض

مُوز بنا کس تیاری کے ' راکنگ چیزیہ بیفا اسموكنگ ميس مصوف تفا- براي موئي شيو كے ساتھ اس كاحليه خاصارف مورماتها-

دروانه کھلنے کی آوازیر اس نے رہ موڑ کے ایک نظر آنے والے بر ڈالی تھی اور پھر بے نیازی سے اپ محغل ميس مصوف مو كيا تقا-

"بيكيا حليه بنا ركها بي تم البعي تك تيار كيول میں ہوئے ؟"اس کی بدیمیزی ابراہیم صاحب کو سلكات كے ليے كانى سى-

"كس ليے؟"اس نے سيد معے ہونے كى زحمت

"اور تم کیا چاہے ہو؟"ابراہیم ملک نے اس کی أتكفول مين ديكها تعال-

" آج میں آپ کی لاولی کی بارات کے کرتب ہی

جاؤل گا'جبِ آب تین دن کے اندر اندر بے دولت

جائداوسب کھے میرے نام کرویں کے۔"ان پر نگاہ

جمائ وه بولا توابراجيم صاحب كے ليوں پر استنزائيد

مسكرابث تجيل عي

"واه!برى جليرى قلعى الاردى بينا-" "ابِ تُواتر حَيْ بِإِ-ابِ كِيا "كِيا جَلَا اسْلَا ہے" میں دیکھتے ہوئے اس نے کندھوں کو خفیف ی جنبش دی تھی۔ کمرے میں لحظہ بھر کو خاموشی جھا گئی

" تھیک ہے۔ تین دان کے اندر اندر حمیس تمارا حصہ مل جائے گا۔" چند لمحول کے توقف کے بعدوہ رسان سے بولے تو تموزان کے بول آسائی سے مان جانے يرمتجب ساموكيا۔ "اس کی گارنی کیاہے؟"اس کی آنکھوں میں پھیلا

فيك ابرابيم ملك كاليول يدزخم خورده مسكراب يمير

يدابرايم ملك كى نبان ببيثا إكسى دغابازسيم كى نهیں۔"اور تموزاں چوٹ اب جینچ کیا تھا۔ "اب تیاری پکڑو۔ مہمان سیخے والے ہیں۔"وہ ات لیج میں کتے باہر نکل کئے تھے اور غروندی آ تھوں کے سامنے مرکاچہو آتھ براتھا۔ "مراحر! تم بهي إب تياري بكرو- يس ويحيف والا مول-"وه تصور من مركولا كروه زهر خند سايريروايا تقاـ

بارات كااستقبال بدى خوشيون سے كياكيا تعا-

Rediform.

" آپ فارغ ہو گئیں؟"ان کی بات کاجواب ہے بنااس نے بِ اثر کہج میں سوال کیاتوا جم ایک کھے کو

توں ہو ہیں۔ "ہاں۔ کیکن تم ...."انجم بیکم کی بات ابھی منہ میں می کہ وہ بے نیازی سے آئے برمھ کیا تھا۔اسے جاتا و مکھ کروہ ہے جین سی اس کے پیچھے لیکی تھیں۔

" ہنی! بات سنوبیٹا۔"اور تمروز کی بدلحاظی عود کر

ودكيابات بمام إكول بريشان كررى بي مجمع؟" وہ انتائی پر تمیزی سے بولا تھا۔ مراجم اس کی اس بدتميزي كوممل طوريه نظراندازكي بجدرى

" دیکھو بیٹا۔ جو پچھ بھی ہوااس میں مسر کا کوئی قصور "

"بس!"اس كے اچانك ہاتھ اٹھا كر ٹو كئے يہ المجم ساكت رو كى تقين-" آب كاكام يبين تك تقامام! اب من جانواور ميري بيوي - كذنائك!" سیات کہج میں اپنی بات مکمل کر آاوہ بلیث کر آگے برمھ کیا تھا۔ اور انجم اس کی پشت کو بے بھین نظروں ہے ویکھتی کھڑی کی کھڑی رہ کئی تھیں۔

الجم بيم كر كرب تكلنے به مرنے اپنے آنسو صاف کیے تنے اور پھر ہنی کی آمہ سے پہلے وہ کپڑے تبدیل کرنے کے ارادے سے بیڈے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔جب اسے میرکی ذات سے کوئی ولچیبی ہی نہیں هي تواس بار منظمار كو قائم ركھنے كى كيا ضرورت تھى۔ ڈرینگ تیبل کے سامنے کھڑے ہو کراس نے ابھی دو دنیں بھی شیں اتاری تھیں کہ ایک جھکے سے شرارے میں ملبوس مرکو ٹموز کے پہلومیں لا بٹھایا گیا " تھا۔ دونوں کی جوڑی نے سیج معنوں میں اسیج پر سنری روشني بميروي تھي-اس موقعيداني مرحومه والدوكو یاد کرے البخم اور زیب کی آنکھیں ہے اختیار بھر آئی

الآخريه خوب صورت تقريب بھي اپنے اختتام کو بینجی تھی۔ آنسووں وعاوں اور قرآن یاک کے سائے نلے میرر خصت ہو کے ایک ایسی منزل کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔جمال کوئی روبسلاخواب اس کے ہمراہ نہ تھا

رسموں کی ادائیگی کے بعد انجم عمر کواس کمرے میں لے کر آئی تھیں 'جو انہوں نے ڈیکورٹیر سے خاص طوریہ سیٹ کروایا تھا۔ وگرینہ جو کمرہ تموز کے زیر استعال تفا-اے تواس نے کی کوہاتھ بھی لگانے نہ ریا تھا۔ کمرے کی آرائش تازہ پھولوں سرین اور موم بتیوں سے کی تنی تھی 'جوسارے ماحول کو بے صدفسول خیزبناری کھی۔ این محنت 'اتی خوب صورتی مرکے ول كومزيد رنجيده كركي تعي-"مهومیری جان اتم اس گھریں بهونہیں بیٹی بن کر

آئی ہو۔ آج سے ہم تمہارے مال باب سلے ہیں اور ہی کے بعد میں۔ تمارے حق میں اگر اس سے ذرا ی بھی کو آئی ہواؤ تم بلا جھیک ہم سے کمہ سکتی ہو۔ خود كويهاب بهي اكيلامت تصور كرناميري جان إ"آنے والے کمحوں کاخوف الجم کے ول میں کرمیں ی باندھ رباتها انهول نياافتيار مركوخود يركيالياتها " پائسیں یہ اڑکا اس معصوم کے ساتھ کیساسلوک كرف والاسع الريشاني سوية موع انهول في مرك بست المك صاف كي تصاور الديشول من دولي بابرنكل آئى تھيں۔ليكن لاؤنج ميں سيم كوجينز أورني

196 2015

See flow



سوزی کی نائٹ کلب میں کی گئی تصویر تھی۔جس میں دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے مشرب کے گلاس صاف نظر آرہے تھے۔ اس کے بعد ایک ایک کرکے تصوریں بدلتی می تھیں۔ اور مرمارے وحشت کے يليس تك جميكنا بحول تى تھي۔ يهال تك كه مزيد كچھ و المحضة كايارانه ربا اور موبائل اس كے بے جان باتھوں ہے چیوٹ کر کاربٹ یہ جا کر اتھا۔ "ہو گئی تملی ؟" سیم کے مشکرا کر یوچھنے یہ مہرکی رو ئى ہوئى آئىس اس كے دجيمہ چرے ير موجود ال "من نے آپ کو کیا سمجھا تھا ہی اور آپ کیا نکلے ؟". اليخ حتائي بالتمول ميس چرو چميائے وہ سسك التمي

"اول مول مراحر! رات كامزومت خراب كرد-مجھے روتی ہوئی عور تیں بالکل پند نہیں۔"تموزنے آئے براہ کے اس کے ہاتھوں کو چھوا تھا اور ممرکے بورے وجود میں جیے کرنٹ سادو ڑکیا تھا۔وہ ترفی عربيجية بي سي

" بلیز ان امیرے قریب آنے کی کوشش مت يجيئ كا!"اس كى برسى آعمول من دردائے عوب ير

ود کیول نه آول قریب بیوی موسم میری اور بیوی بھی وہ جو میری محبت کادم بھرتی ہے۔ یہ خوابناک رات ممكنا ماحول سب ولي تمهارے خوابوں کے عين مطابق توہے "وہ مردمسکراہٹ لیوں یہ سجائے اس کی طرف بردها تھا۔ بے اختیار روتی ہوتی مرنے اپنی آئلصیں مخت سے بند کرلی تھیں۔کون ساوقت تھاجب وه اس شقی سے اظہار محبت کر بیٹھی تھی۔ "پلیزان ایس آب کی راه ہے مشجاوی گی۔ مجھے

نگاہیں مرکوایے آربار ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔وہ جھجک کر نظریں چراتی چہوہ جھکا گئی تھی۔ ولین کے روب میں اس کا حسن دو آتشد ہو رہاتھا۔ مرافسوس ويكصفيوالى كى نگاه مين دور تك ستائش نه تھى-آپ میری طرف سے آزاد ہیں ہیں۔ آپ جب جاہیں اپنی محب<sup>ہ</sup> کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔" اس کی بو مجھل آواز کمرے میں جھائی خاموشی کوبوڑنے كاسبب بن تھى۔ سيم نے چونک كراستہزائيد نظروں ے سرتایا ہے دیکھا تھا۔اور اسکلے ہی کمنے وہ قبقہہ لگا

" تم سے کس نے کہا کہ مجھے تہماری اجازت کی ضرورت ہے؟ ہم دونوں وہاں ساتھ رہتے ہیں مراحمہ اور مر کا ول دھک سے رہ کیا تھا۔ آیک جھطے سے مراٹھاتے ہوئے اس نے بے یقین تظروں سے تموز کی جانب دیکھا تھا جو دھیرے دھیرے قدم اٹھا ٹااس ےمقابل آکھ اہواتھا۔

"كيابوا؟ اتى حرت سے كيول ديكھ ربى بو مجھے؟ ارے بھی محبت ہوں تہماری۔ بلکہ صرف محبت ہی میں شوہر بھی ہوں تہارا۔ کیا ہوا جو عورتوں کا شوق ہے بچھے۔اور کیا ہوا جو میں — پیے بغیررہ نہیں

"ابیا کھے میں ہے۔ آپ ۔۔ آپ جھوٹ بول رے ہیں۔" میرکی کانیتی آواز اس مے جذبات کی عکائی کررہی تھی۔ سیم نے ایک مسکراتی نظراس کی اُڑی ہوئی رنگت پہ ڈالی تھی اور اپنی جیب میں رکھا موبائل نکال کر اس میں موجود تصویریں کھولنے لگا

"لود کھو۔"اسنے موبائل مرکی جانب احجال دیا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



سولی پرچڑھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میند میند میند

ناشتے کی میزیہ بے حدردنق تھی۔ جاشی اور نور ہو بس بہنوئی کا ناشتہ لے کر آئی تھیں۔ایسے میں زیب اور صغیر قاضی کو الجم نے بے حدا صرار کرکے خود مدعو کے انتہا

مرخدے الممینان مسراہ اور چرے کے اطمینان نے المجمینات ہے المجمینات ہے المحمینات ہے المحمینات ہے المحمینات ہے المحمین انداز المجم نے اس ایک ہفتے ہیں ہمین انداز المجم نے اس ایک ہفتے ہیں ہمی ویدنی ہمی دیدنی مسیل کرسائس لیا تھا۔ زیب کی خوشی بھی دیدنی مسیل اور داماد کو آیک ساتھ و کھھ کر اندر تک سرشار ہوگئی تھیں۔

تاشتے کے بعد مرنے قصدا "بہنوں کوروک لیاتھا۔ ثموز بھی اس ڈرائے ہے آگا کر گاڑی لے کر نکل کیا تھا۔ ولیمہ کی تقریب چونکہ ۔ شام کی تھی۔ اس لیے تین بجے کے قریب میں جاشی اور نویرہ کے ہمراہ پارلر چلی گئی تھی۔ جمال ہے اس کی واپسی سیدھا ہال میں ہوئی تھی۔

مارک نے مسلسل سیم کی فون پہ جان کھائی ہوئی تھی۔اس کے اصرار پ بالآخر سیم نے اسٹیج پہ دلمن بی بیٹھی مہرکی کننی ہی تصویریں تھیج کے اسے بھیج دی تھیں مہرکی کننی ہی تصویریں تھیج کے اسے بھیج دی

"واہ یار 'بہ لڑی ہے یا کوئی پری ؟" مارک کا تبعرہ پڑھ کے سیم مشکرادیا تھا۔

" الماری میں جومیری جان کاعذاب بن گئی ہے۔"
"اف اکتے بدنوق آدی ہویار۔ میں تو کہتا ہوں کولی
مارداس سوزی کواور اس حسین مورت کے ساتھ عیش
کی زندگی گزارو۔" مارک کا جواب سیم کے چرب پہ
استہزائیہ رنگ بھیر کیا تھا۔

''کاش کہ میں تنہآری طرح سوچ سکتا۔'' ''پلیز سیم امیں تنہیں مجھے اور کمل سجیدگی ہے شورہ دے رہا ہوں۔جو بھی کرناسوچ سجھ کر کرنا۔اییا اس نے اس کے پہلو سے نکل جاتا چاہا۔ سیم بجلی کی سی تیزی سے پلٹا تھا اور پلک جھیکنے میں مہر کی کلائی سیم کی مضبوط گرفت میں آگئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے مہرکو بیڈیڈ چھکا دیا تھا۔ ر''میں نے کہا تھا تاتم سے۔ میری ذات سے تنہیں

''میں نے کہا تھاناتم سے۔میری ذات سے حمہیں کوئی خوشی نہیں ملے گی۔'' سیم نے بے رحمی سے اے اپنی جانب تھینچ لیا تھا۔ سنو!

> تم جانے ہو کیا رات بہت چکے سے وہ دم تو ژگیا جواعتبار مجھے تم پر تھا! جواعتبار مجھے تم پر تھا!

مرے کی ساکت فضامیں اس کی سسکیاں ٹوٹ ٹوٹ کر بکھررہی تھیں۔ مگرانہیں سفنے والا واحد انسان بیڈید بہت کری اور پرسکیون نیند سورہاتھا۔

آسے کوئی چیز تزیارتی تھی تو وہ اس اعتبار کا بھونا تھا جواس نے آسمیں بند کرکے سالماسال ثمروز ابراہیم پہ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ثمروز کے ساتھ زبردستی رشتہ جوڑ کے وہ اپنے حق میں ایک برافیصلہ لے چکی تھی۔ اسے ثمروز سے کسی اچھائی کی امید نہ تھی۔ لیکن وہ اس کے ساتھ حنان سے بھی بدتر سلوک کرنے والا تھا۔ ایساتواس نے بھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔

ایادا سے بی مان بی بیل یا ھا۔
عورتوں کے ساتھ اس کی بدکرداری کے نمونے
ابنی آنکھوں سے دیکھ کر مہرکو لگا تھا۔ جیسے اس کا اپنا
کردار ہے مول ہو گیا ہو۔وہ ضیح معنوں میں آج تھی
دامن ہو گئی تھی۔ اس کے آنسو تھے کہ تھمنے میں
میں آرہے تھے۔

اس کا دل شدت سے خود کو ختم کرنے لینے کا خواہش مند تھا۔ ہردور میں دوغلی زندگی جیتے جیتے وہ اپنے وہ دور میں دوغلی زندگی جیتے جیتے وہ اپنے وہ دی دور میں دوغلی زندگی جیتے جیتے وہ اپنے وہ دسے بے زار آئی تھی۔ اب ایک بار پھر بست کی مشکلیں اس کا دامن تھا ہے کھڑی تھیں ۔ بال کا اظمینان 'ساس سسری خوشی ' پیچھے حتان ' آگے تموز کی نفرت سے بھری زندگی۔ وہ جاتی تو کہال جاتی ؟ کے نفیلے کو کیارتی ؟ دور تک کوئی راستہ نہ تھا۔ سوائے اپنے نفیلے کو تبعانے کے اور مہراحمہ نے ایک بیار ہی خوری دور تک کوئی راستہ نہ تھا۔ سوائے اپنے نفیلے کو تبعانے کے اور مہراحمہ نے ایک بیار تی خوری دور تک کوئی راستہ نہ تھا۔ سوائے اپنے نفیلے کو تبعیلے کو تبعیلے کو تبعیلے کو تبعیلے کو تبعیل کو تبعیل کے دور مہراحمہ نے ایک بیار تھرخہ کی خاص تھی کی تبعیلے کے دور مہراحمہ نے ایک بیار تھرخہ کی خاص تھی کی تبعیلے کو تبعیل کے دور مہراحمہ نے ایک بیار تھرخہ کی خاص تھی کی تبعیلے کو تبعیلے کو تبعیل کے دور مہراحمہ نے ایک بیار تک کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کی تبعیل کے دور مہراحمہ نے ایک بیار تھی خوری کی خاص تھی کی تبعیل کے دور تک کوئی راستہ نہ تھا۔ سوائے کے دور تک کوئی راستہ نہ تھا۔ سوائے کی خوری کی خاص تھی کی تبعیل کے دور تک کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کی دور تک کوئی راستہ نے دور تک کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کی دور تک کوئی راستہ نے دور تک کوئی راستہ نہ تھا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کی دور تک کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کوئی راستہ نے دور تک کوئی راستہ نہ تھا کے دور تک کوئی راستہ نہ تھا کی دور تک کوئی راستہ نے دور تک کوئی رائ

المدفعال وتبر 2015 198

READING



چلو رہنے دو زیب۔" اور زیب مزید کیا تہتیں انہوں نے آمے برم کر بیٹی اور بھانج کو ملے ہے لگایا تھا اور ڈھیروں دعاؤں سے نوازتی واپس ہولی محمیں۔ سب کے ادھرادھر ہوتے ہی سیم نے ایک جھٹے سے مركارخ الني جانب كياتفا

" كيول وارانك إابهي سے فرار كى خواہش مند ہونے لکیں ؟ اور مر کا حلق خنگ ہو کیا تھا۔ " آئندہ آگر میری اجازے کے بغیرایک قدم بھی اٹھانے کی جرات کی تاتو ٹا تلیں توڑ کے رکھ دوں گامبر

اس کی سنری آنکھوں سے نکلتے معلے مرکے بورے وجود کو جلا کر خاکستر کر مجئے تھے۔اس جلن اس انیت نے اس کی آنکھوں کو نم کر دیا تھا۔ وہ دھرے ے اثبات میں سرملاتی اس کے مراہ اپنی مقل کاہ کی طرف چل روی تھی۔ جہال ایک اور سیاہ رات اس کا مقدر بنے کو تیار کھڑی تھی۔

تین دن صرف تین دن کزرے عصر مراحم کو اہنے ارمانوں کی اس قبر میں دفن ہوئے اور اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔اس دوغلی زندگی نے تھیں بتتر محنوں میں اس کے اندر سے بول جان نجوری می کہ وہ تدھال ہی بسترے جا کھی تھی۔اس کی طبیعت ی خرابی نے اسم کے اتھ یاؤں پھلا دیے تھے۔ صدقہ خرات وعامي وائس كيا كجونه كروالا تفاانهول نے تب كبيل جاكر مرى طبيعت سنبعلي تفي-اس ي منع كرنے يرامجم نے زيب سے مهر کی طبیعت خرالي كاذكرنه

اس وقت بھی وہ مرکے سمانے بیٹمی اسے ہاتھوں

نہ ہو کہ کل کو حمہیں پچھتاتا پڑے۔"اس کامیسج رره کے سیم بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ "سیم اپنے فیصلوں پہ کبھی نہیں پچھتا تا۔ بیربات یا و ر کھناتم!"اور مارک" جیسے تنہاری مرضی "کمہ کے خاموش ہو گیا تھا۔

ولیمہ کے اختیام یہ زیب 'رسم کے مطابق مرکو قاضى ولا" لے جانے کے کیے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ "اچھا آیا! اِب ہمیںِ اجازت دیں۔"وہ بس کے یاں چلی آئی تھیں۔ انجم نے اثبات میں سرملاتے ہوئے ممرکو آگے بردھ کے خودے لگالیا تھا۔

"خیرے جاؤ۔"ان کی بات نے صغیرصاحب کے ساتھ بات کرتے سیم کے کان کھڑے کرویے تصوہ ان سے معذرت كر تالال كى طرف چلا آيا تھا۔ '' یہ کمال جارہی ہے؟''اس نے مسر کودیکھاتووہ ہے اختيار نظرين جهكاتي تهي-

اليه آج رات زيب كي طرف رہے گي۔ پرجم كل ہے لینے جائیں گے۔"انجم نے مسکرا کرجواب دیا

" سوری خالہ! میں اپنی دلہن کو کہیں نہیں جانے دين والا-"وه مسكراتا موامرك ببلومين آكه امواتو دونوں خواتین اس کی اس ہے باکی یہ ہے اختیار ہنس یری تھیں۔جبکہ مرکا بے جان دل اس مصنوعی اظہار محبت پہنے سرے سے کرزگیا تھا۔غیرارادی طوریہ ہی اس نے ذراسا کھسک کردور ہٹنا جاہا تھا۔ مگر سیم نے اجاتک اس کا ہاتھ مضبوطی سے بکڑلیا تھا۔ مرک ٹا جس ارے خوف کے کاننے کی تھیں۔ '' ہنی! بیہ رسم ہوتی ہے بیٹا۔'' زیب مسکرا کر گویا میٹ

"اچھی ہے ہودہ رسم ہے کہ نئے کیل کوالگ کم

لهند شعل وحمبر

FOR PAKISTAN

**Geoffon** 

آوهی جائداد؟ "سیم شاکد سابربرطایاتھا۔

"وہ مبراحر نہیں۔ مبر نموز ہے اب "ابراہیم
صاحب نے شخت لہج میں تصبح کی تھی۔
"مبر نموز۔ مائی فٹ! "اور الجم اپنالاڑلے کے
چرے پہ چھائی نفرت دیکھ کے جران پریشان کھڑی رہ
گئی تھیں۔ اگر حقیقت یہ تھی تو گزشتہ تین دان سے
کیا ہو رہا تھا؟ جبکہ مبر کی اپنا بھرم ٹوٹ جانے پر مخاٹو تو
برن میں لمونمیں والی کیفیت ہوگئی تھی۔
دوکیا سمجھتے ہیں آپ کہ اسے میرے مقابل کھڑا کر
دوکیا سمجھتے ہیں آپ کہ اسے میرے مقابل کھڑا کر
خند ساایک قدم آگے آیا تھا۔" یہ آپ کی بھول ہے
خند ساایک قدم آگے آیا تھا۔" یہ آپ کی بھول ہے
مسٹر ملک۔ آپ نے میراحق اس کے مستقبل کا نقشہ بگاڑ دیا
جھولی میں ڈال کے اس کے مستقبل کا نقشہ بگاڑ دیا
جھولی میں ڈال کے اس کے مستقبل کا نقشہ بگاڑ دیا

می اراہیم ملک نے طیش میں آکر اس کا کربان کا ٹیا تھا۔ اس مولناک منظرنے میری چیچ نکال دی تھی۔ جبکہ البخم دیوان واران دونوں کی جانب لیکی تھیں۔ دیوان واران دونوں کی جانب لیکی تھیں۔ "فدا کا واسطہ ہے ابراہیم! بیانہ کریں۔ بیانہ کریں

ابراہیم!"انہوں نے بیٹے کاکر بہان باپ کے ہاتھ سے
چھڑانے کی ناکام کوشش کی تھی۔
"تعوک کر جاؤں گااس پہ اور مجمی بلیث کے بھی
نہیں ویکھوں گا!" وہ باپ کی آٹھوں میں آٹھویں
ڈالے 'بناکسی خوف کے بولاتوجمال میرکا وجوداس درجہ

نفرت کا احساس یا کے نیلا پڑ کیا تھا 'وہں ابراہیم ملک کا ہاتھ ابنی پانچوں الکلیوں کا نشان اس کے چربے پر ثبت کر کما تھا۔

"تکلوابھی نکلومیرے کھرے خبیث آدی!" سیم کو دھکیلتے ہوئے ابراہیم صاحب یہ جنون ساطاری ہو کیا تھا۔ انہیں روکنے کی کوشش میں انجم بھیھی کے روپڑی تھیں۔" اور طلاق دے کرجاؤاہے۔ ابھی ای وقت طلاق دو!" ان کی دھاڑنے میرکی ٹاکلول میں سے جان نکال کی تھی۔ وہ کئے ہوئے شہتیر کی مانٹہ دوزانو بھن ہے۔ انہیں کے دو کئے ہوئے شہتیر کی مانٹہ دوزانو بھن ہے۔ انہیں ہیں۔

تھیں۔ مربھی ہے اختیاری کے عالم میں بستر ہے اٹھ گھڑی ہوئی تھی۔ ثموز کی آواز بندر تج اونجی ہوتی جا رہی تھی۔ جے س کر گھبرائی ہوئی مبر کے قد موں میں تیزی آئی تھی۔ وہ راہداری عبور کرکے لاؤرج میں داخل ہوئی تھی۔ لیکن جو نہی اس کی نظرابراہیم ملک کے مقابل انگارے کی طرح دہ کتا چرہ لیے گھڑے ثموز ہربڑی تواس کادل دھک ہے رہ گیا تھا۔ تموزاس لب گئی تھی۔ انجم الگ حواس باختہ سی باب بیٹے کو آیک وسرے کے آمنے سامنے کھڑاد مکھ رہی تھیں۔ دوسرے کے آمنے سامنے اتنا برط دھو کا کریں گے۔ مجھے معادہ میں نہا میں ساتھ اتنا برط دھو کا کریں گے۔ مجھے

معلوم نہ تھا۔ "تموز نے ہاتھ میں پکڑی فائل صوفے یہ بڑی کے اس فائل میں کیا تھا؟ تمروز کس دھوکے یہ بڑی کا سات کررہا تھا؟ وہ دونوں خالہ بھائجی قطعی انجان تھیں۔ "کیواس بند کروائی تمیں نے تم سے کہا تھا کہ تمیں نے تم سے کہا تھا کہ تمین دن کے بعد تمہیں تمہارا حصہ مل جائے گا۔ سو تمین دن کے بعد تمہیں تمہارا حصہ مل جائے گا۔ سو میں نے ابنی بات بوری کی۔ قانونی کا لوائی البتہ اب امریکہ میں بی جاکرہوگی۔ "

''کون ساحصہ ؟''ثموز بنا کسی لحاظ کے دھاڑا تو ساکت کھڑی مرنے ہے اختیار الجم بیکم کابازو تھام لیا۔ جن کیانی رنگت اُڑگئی تھی۔

جن کی اپنی رحمت اُڑگئی تھی۔ "ہر چیز کا آدھا ہے یہ!"اس نے فائل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ "باقی کا آدھا کس اولاد کو بانٹ آئے ہیں آپ؟"وہ انتہائی گستاخانہ انداز میں بولاتو میر کا ہاتھ کپنے سے بنیم والیوں پر آن تھسرا۔ یہ تموز ابراہیم کا کون سا روب تھا؟

" این بنی کو دیا ہے ہیں نے باقی کا حصہ "کاکہ وہ تم سے ذلیل آدی کے ساتھ گزارا کر سکے !" ابراہیم صاحب اس سے بھی بلند آواز میں دھاڑے تولاؤ کج میں اچانک خاموشی چھاگئی۔ساکت کھڑی انجم اور مبرکو بھی معالمے کی تعوزی بہت سمجھ میں آچکی تھی۔سو یوں اچانک اپنا حوالہ 'وہ بھی جائیداد کے معالمے میں مہر کاچہوفی کر کیا تھا۔

"مهداس مراحد کے نام کردی ہے آپ نے اپی

لمندفعاع دمير 200 2015

Click on http://www.paksociety.com.for more

کارروائی شروع کرواچکاتھا۔
اس آڑے وقت میں ابراہیم ملک کے دوست اور
پائٹر' طاہر' نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا۔ وہ بذات خود
شموز کو سمجھانے اس کے پاس کئے تھے۔ مگراس نے
ان کی بھی ایک نہ سنی تھی۔ چند دنوں کے اندر اندروہ
اینا حصہ لے کرسوزی کے پاس نیو ہون چلا گیا تھا۔ جو
شموز کو اس کے وعدے کے مطابق اپنے پاس پاک
اس کی مجبت پر ایمان لے آئی تھی۔
اس کی مجبت پر ایمان لے آئی تھی۔

الکے ایک ماہ میں ابراہیم ملک ای باتی مائدہ محنت
سمیٹ کے پاکستان چلے آئے خصر ان کی واپسی کے
فیصلے کو حالات ہے جبر" قاضی ولا" کے مکینوں نے
بے حد سراہا تھا۔ ان سب کی بے خبری ابراہیم صاحب
کو مزید بریشان کر گئی تھی۔ وہ ہوی اور بہو کی اس ناوائی
بھری روش سے شدید نالاں تھے۔ ان کے نزدیک ان
دونوں کا انظار قطعی لا حاصل تھا۔ لیکن وہ دونوں اس
بات کو تسلیم کرنے ہا انکاری تھیں۔

ون 'ہفتوں میں اور ہفتے ہمینوں میں برلنے گئے تھے۔ ابراہیم صاحب نے پاکستان میں اپناکاروار سے سرے سرے شروع کیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے اپناگھر ہمیں خرید لیا تھا۔ اس دوران تمروز کی طرف سے مسلسل خاموثی نے زیب کوریشان کردیا تھا۔ ان کے استفیار 'پہ ابراہیم صاحب نے مہری ایک نہ چلنے دی مقیاد رساری بچائی زیب کے کوش گزار کردی تھی۔ مقیاد رساری بچائی زیب کر کوش گزار کردی تھی۔ ان کی پچی پر مقیات انہا کچھ گزر کیا تھا اور انہیں بتا بھی نہ چلا تھا! مرنے انتی کھی کوری کی ایک نہ چلا تھا! مرنے انتی کے گزر کیا تھا اور انہیں بتا بھی نہ چلا تھا! مرنے دیا تھا۔ وہ تمروز کی ہوی ہو کر اس کا گھرچھوڑ نے کے اپنے اکلوتے بینے سے منہ موڑ لیا بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مما جان اور بایا بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مما جان اور بایا نے اس کے لیے اپنے اکلوتے بینے سے منہ موڑ لیا بارے میں سوچ بھی نہیں بنی پوری عمر گزار نے کے نے بیار تھی۔ منہ موڑ لیا بیا تھا۔ سووہ ان کی خدمت میں اپنی پوری عمر گزار نے کے نے بیار تھی۔

وقت کچھ اور آگے سرکا تھا۔ ابراہیم صاحب کی زور زبروستی پہ مرنے اپنی تعلیم کا سلسلہ جوڑنے کو بونیورشی میں ایڈ میشن لے لیا تھا۔ اس مجیب وغریب " طلاق نووے - " سیم زہر یکی مسکراہٹ لیے ہے۔ کارا تھا۔ " آپ کی اس لاؤلی کو میں کسی صورت طلاق نہیں دول گا۔ اسے میں تب تک اپنام کے ماتھ باندھ کے تھییٹوں گا۔ جب تک کہ اس کی ہڑیاں گل نہیں جاتیں۔ "وہ سفاکی کی انتہا پہ تھا۔ " فیداکا خوف کرو تموز۔ اس کی پڑیڑی بخت ہوتی ہے۔ " فیداکا خوف کرو تموز۔ اس کی پڑیڑی بخت ہوتی ہے۔ " آپ لوگوں نے کیا تھا خداکا خوف 'جو میں کروں وہ بلیٹ کرماں پہ گرجا تھا۔ " یہ آپ کی سگی ہے۔ رہیں اب اس کے ساتھ۔ میری شکل اب آپ لوگ وہ نہیں ویکھیں گے۔ " قطعیت سے کہتا وہ رہیں اب اس کے ساتھ۔ میری شکل اب آپ لوگ صوبے کی طرف بردھا تھا۔ فائل اٹھاکر 'وہ زمین پہری کری صوبے کی طرف بردھا تھا۔ فائل اٹھاکر'وہ زمین پہری کری اپنے کمرے کی جانب بردھ گیا تھا اور اسکے پندرہ منٹ بھوٹ کے روتی ہوئی مہریہ اک نگاہ غلط ڈا لے بتا میں وہ اپنا سامان اٹھائے با ہرنگلی آیا تھا۔ اس کی جانب بردھ گیا تھا۔ اس کے ساتھا۔ اس کے ساتھا۔ اس کے ساتھا۔ اس کے ساتھا۔ اس کی جانب بردھ گیا تھا اور اسکے پندرہ منٹ بھوٹ کے روتی ہوئی مہریہ اک نگاہ غلط ڈا لے بتا میں وہ اپنا سامان اٹھائے با ہرنگلی آیا تھا۔ اس کی ساتھا۔ اس کا میں اس کی ساتھا۔ اس کی ساتھا کی ساتھا۔ اس کی ساتھا۔ اس کی ساتھا کی ساتھا کی ساتھا۔ اس کی ساتھا کی ساتھا کی ساتھا۔ اس کی ساتھا کی س

" تہمیں اللہ کاواسطہ ہے تموزایہ ظلم مت کروبیٹا! اس معصوم کواتی ہوئی سزانہ دو۔ " آتھ بلکتی ہوئی اس کے پیچھے لیکی تھیں۔ گراس نے توجیعے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ وہ اپنی مال کی ہر فریاد ' ہریکار ان سی کیے تیز قدموں سے دروازہ عبور کر کیا تھا۔ اور پیچھے سسکتی ہوئی انجم دونوں ہاتھوں میں سرتھاہے زمین یہ کرتی جلی گئی تھیں۔

یں۔ تموز کاجانا ابراہیم ملک کے خاندان کو بے موت مار کیاتھا۔

مراور المجم نے کتنے ہی واسطے دے کر ابراہیم صاحب کو ساری حقیقت '' قاضی ولا '' کے مکینوں پہ کھو لنے ہے رو کا تھا۔ اتناسی کچھ ہو جانے کے باوجود ان دونوں کو تموز کی واپسی کا یقین تھا۔

ان دونوں کو تموزی واپسی کالیمن تھا۔ مہرنے زیب تک کو خود پر گزرنے والی قیامت کی ہوانہ لگنے دی تھی۔ سب کو تموز کی اچانک واپسی کی وجہ یونیورٹی سے ضروری کال بتائی گئی تھی۔ اس واقعے کے تحض ایک ہفتے بعد ہی ابراہیم صاحب ہمی امریکہ کے لیے روانہ ہو محصے تصفی تمکر تب تک سیم اسٹرائتہ لگنے والہ ہو محصے تھے کے لیے قانونی

المد فعال دمبر 2015 201



صورت حال نے جنان جیسے زیر ک انسان کو بھی جو تکا ریا تھا۔وہ باب کے ذریعے بالآخر بات کی تهد تک جا پہنجا تقا- بوں مراجد کی ناکام ازدواجی زندگی کا بھید سب پہ عل مياتفا- تموز ابرابيم امريكه ميس كمال تفاج كياكروبا تفا؟ کُولَی کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ مراس نے اپنے کے کے مطابق مراحد کا تماشابنا کے رکھ دیا تھا۔ اینا ماسرز عمل كرني كے بعد مرنے ايك كالج ميں بطور ليكجرار جاب کرلی تھی۔

اس دوران ابراہیم صاحب نے کتنی ہی باراسے خلع کے کرنے سرے سے زندگی شروع کرنے کا مصورہ دیا تھا۔وہ خود کو مسرکی اس بریادی کے لیے قصور وار مجھتے تھے۔ مرمرنے اس معاملے میں انہیں صاف لفظول ميس انكار كرويا تقاراس كاول تموزى نفرت کادکھ جھیل کراب کسی ہے بھی محبت کرنے کے لا نُق نه رہا تھا۔ اوھر حتان ممرکو ایک بار پھر تھایا کے میدان میں ار آیا تھا۔ مرجو تک اس بار مرکے ساتھ نيب اور الجم بھي تھيں۔اس ليے بيرسب اب حيان کے لیے اتنا آسان نہ تھا۔ بالآخر اپنا مقصدیانے کے لياس نے جائي كى متلى كے بعد معاطے كو چھاس طورے ہوا دی تھی کہ مرکی زندگی کافیصلہ خودبہ خود حنان کی مرضی کے مطابق ہونے چلاتھا۔ساتھ ہی اس نے وقت ضالع کے بغیر صغیر صاحب کے سامنے مرکے لياسي جذبات كااظهار بمي كرديا تفا-مرمراحري علين بهوش نے اس كي اور تموز ابراہیم کی علیحد کی کے معالے کو ایک بار پھر کھٹائی میں وال دیا تھا۔ اور حنان سوائے سر پیننے کے اور کھھ نہ

## 

اظهار كرتے ہوئے اسے کھرلے جانے كى اجازت وى اس کی چھٹی کاس کے صغیرصاحب بھی جاشی اور نورہ کے مراہ استال چنج کئے تھے حتان البت جنجلاجث کے باعث دوبارہ اسپتال نہیں آیا تھا۔ اے اس بنائے کھیل کے جرجانے پر شدید غصبہ تفا-وہ سب مرکو لے کر ابراہیم صاحب کی طرف چلے

"صاحب جی! آپ سے ملنے کے لیے کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں۔"ول شیری اطلاع پر ابراہیم ملک نے کلائی یہ بندھی کھڑی کی طرف ویکھا تھا۔ جمال رات کے آٹھ نے رہے تھے۔

د مل وقت؟ "سیس جی-وہ تو کانی در کے آئے ہوئے ہیں۔" ایس کی بات یہ انہوں نے آیک مملی ہوئی سائس لی

"پتائنیں جی-عجیب مشکل سانام ہے۔" مل شیر كجواب انهول فاثبات مس مهلادوا تغا مرکو چاروں خواتین احتیاط سے پکڑے آگے برم رى خيس ليكن اجا كم حلة جلة اس كادل اس تيزي ہے ڈوب کر ابھرا تھا کہ اس کے لیے اگلا قدم اٹھاتا مشكل موكميا تغا-

"بهت کردمیری جان-"انجم بیلم کی نرم آوازیه مهر في اينالب كافت موئ سامن ويكها تعليديد كيسي ب چینی اس کی رک وجال میں سائی جارہی تھی جمول جیسے كي موت والامو-يريشانى سوية موئ اس في اک ممی سانس کی تھی۔اور بھرڈو بے ابھرتے ول کے ساتھ اینے قدم آئے بردھادیے تھے۔



بھول گئے تھے۔ جبکہ مسر کا ڈوبتا ابھر تا ول یک گخت ساکت ہوگیا تھا۔اس کے روم روم میں ساجانے والی بے چینی کا تعلق تموز ابراہیم سے تھا اسے یقین نہیں آرباتقا-ان سب كي نكابي بيك وقت اس ايك مخص یہ جمی تھیں۔ اور تموز کی بے قرار تظموں کی سمجھ میں منیں آرہا تھا کہ وہ کس چرے کو اپنی پیاس مثانے کا ذربعہ بنائے۔ آیا اس مال کے چرے کوجو آخری کمح تك اس كے پیچھے لیكی تھی۔ یا اس باپ كي صورت كو جس کی عربت کو اس نے اپنوں اور غیروں کے درمیان روند کے رکھ دیا تھا۔ یا پھراس لڑک کی 'جے تین دان كى ساكن بناك اس نے تين سال كے ليے سولى ير الكاديا تفا- اوروہ نجانے كس منى كى بى تھى كبراب تك اي جيے مخص كانام الين نام كے ساتھ لكائے بینی تھی۔ اس نے ایک بل کو بھی اس کی محبت کا جواب محبت ہے تو دور انسانیت تک سے نہ دیا تھا۔ جس نے اپنی ہی بیوی کی عزت کو کسی گٹیرے کی طرح يامال كيا تفار اوروه بدلي ميس اس كى عزت كوسنهاك تاحال اس کے کھریس بیٹھی تھی۔

کیاقصور تعاان تین انسانوں کا ؟ بدکہ وہ اس جیسے خود غرض کی محبت میں مشتر کہ طور پر کر فنار تھے۔اور بس! اورجوابا"اس نے اسیس کیاریا تھا؟اس نے ان مینوں کو جوتے کی نوک پر رکھا تھا۔ اور ایسا کرتے ہوئے وہ اپنی ماں کی بکار ہوا میں اڑا کمیا تھا کہ خدا کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ مرجب لورین کے جوتے کی نوک نے اس کی پسلیوں میں ضرب لگائی تھی۔ تباسے درد نہیں بلكه إس ضرب سے جركى ذلت كا حساس موا تھا۔ اس خدائی پکڑ کا احساس ہوا تھا جوہنا کسی پینٹی اطلاع کے اس يەمسلط كردى مى تىسى-

لایا تھاکیہ کہیں تو کی طوروہ اینے ذہن میں ابھرنے والے نتیج کوغلط ثابت کرسکے۔خودکویہ باور کرواسکے کہ اس نے این مال باپ اور مراحد کوچھوڑے کوئی غلطی شیں کی تھی۔اس نے خودیہ کھلنے والے سی مدد مے دروازے کواہے اتھوں سے بند نہیں کیا تھا۔ محمر پہنچ کے اس نے لیب ٹاپ پر اپنا قیس کم اكاؤنث سائن ان كيا تفا-اور مهراحمه نامي برازي كود مكيمه - ليا تفا-ممر كوئى بهي چرو نهيس تفا- پير دو بيزول کے ساتھ اس نے زندگی میں پہلی بار مرکے نام کے ساته ابنانام جوزاتها

ومرثموز-"لكه كراينتوكرتي بوسة اس كول نے شدت سے دعا کی تھی کہ ایسا کوئی رزلٹ سامنے نہ آئے۔وہ اے اگر تین دن کے اندر اندر چھوڑ کے چلا کیا تھا۔ تو مراحمہ کی محبت کو ہوا ہونے میں زیادہ سے زیادہ تین ہفتے لگے ہول گیاکہ اے اس بات کا تو سكون مل سكے كه خواب ميں ديکھے جاتا والا در كم از كم مهر مرايبانسين موا تفا-اسے جيت کي نويد نہيں مل

تھی۔مرتموزے تام سے چندایک بی اکاؤنٹ سامنے آئے تھے۔ اور ان میں سے اوپر اس کا چرو جمگا رہا تھا۔ تخیر کے عالم میں وہ کتنی ہی در ساکت تظموں ہے اپنے سامنے موجود چرے اور اس کے ساتھ لکھے نام کو دیکھتا رہا تھا۔ اور کتنی ہی در بعد اس نے کانیخ بالتموي ساس نام كوكلك كردوا تقا-امکلے ہی کھیے اسکرین مسرکی چھوٹی کی تصویر کے سائق سائق الجم بيكم الرابيم صاحب نيب إور مغير قاضی کی مروب فوٹو سے بھی روشن ہو گئی تھی۔ان جاروں کی پر تصویر اس نے Cover Photo کے

Register 1

"جھوڑد بھے صغیر۔ ہیں اس کاخون ہی جاؤں گا۔
اس کی ہمت کیے ہوئی ہمیں اپنی منحوس صورت
دکھانے کی!" ابراہیم صاحب کف اڑاتے 'خود کو
چھڑانے کی کوشش میں دیوانے ہوئے جارہے تھے۔
جبکہ انجم 'بے بقینی ہے اپنے سینے پہاتھ رکھ 'بیٹے کو
مامنے پاکے بے اختیار رو پڑی تھیں۔ کچھ بھی کیفیت
مامنے پاکے بے اختیار رو پڑی تھیں۔ کچھ بھی کیفیت
نیب کی بھی تھی۔ وہ حق دق کھڑی کی گھڑی رہ گئی
مار کو برداشت کرنا ناممکن ہوگیا تھا۔ وہ بے اختیار
بار کو برداشت کرنا ناممکن ہوگیا تھا۔ وہ بے اختیار
بار کو برداشت کرنا ناممکن ہوگیا تھا۔ وہ بے اختیار
بار کو برداشت کرنا ناممکن ہوگیا تھا۔ وہ بے اختیار
بار کو برداشت کرنا ناممکن ہوگیا تھا۔ وہ بے اختیار
بار کو برداشت کرنا ناممکن ہوگیا تھا۔ وہ بے اختیار
بار کو برداشت کرنا ناممکن کوشش کررہے تھے۔ آوازیں
انہیں رد کئے کی ہر ممکن کوشش کررہے تھے۔ آوازیں
سن کرملازمین بھی داخلی دروازے کے باہرا تھے ہو گئے۔
سن کرملازمین بھی داخلی دروازے کے باہرا تھے ہو گئے۔
سن کرملازمین بھی داخلی دروازے کے باہرا تھے ہو گئے۔

"مبیں ہے میراحوصلہ کھالیا ہے اس نے مجھے۔
ختم کردیا ہے اس نے میراسب پچھ!" جذبات کی
شدت کے باعث ان کی آواز بھٹ گئی تھی۔ ان کی
تزیب اور اپنی خطاؤں نے تمروز کی آٹھوں سے آنسو
جاری کردیئے تھے۔
معاف کردیں۔" وہ ہاتھ جوڑے
"بابا! بلیز بچھے معاف کردیں۔" وہ ہاتھ جوڑے

آگے آیا تھا۔ "مت دو مجھے یہ" بابا" نام کی گالی۔ "اس کا انہیں "بابا" پکار نا ابراہیم ملک پہ غضب ڈھا گیا تھا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا تھا۔ اور آن واحد میں ثموذ کواس کے کریبان سے بکڑلیا تھا۔

من المسترملک ہوں میں۔ ساتم نے مسترملک ہوں میں!" ہے در ہے انہوں نے تمن چار تھپڑتموذ کے منہ پر مارے تصان کی انگوشی کی ضرب نے اس کا ہونٹ پھاڑدیا تھا۔ اس کے چرب یہ خون اہلاء کھ کے سب خواتین کی چینیں نکل کئی تھیں۔ انجم تو چکرا کے بہن کے کندھے یہ آری تھیں۔ جبکہ مہرنے مارے کرب کے اپنی آنگھیں تحق سے بند کرلی تھیں۔ اس کے چرہے یہ آنسوزار وقطار بہہ رہے تصاس دشمن کراس نے اتنا برابول کیے بولاتھا؟ اپنی جرات پے وہ کی میں دنگ تھا۔ اس نے اس سختی سے اپنا نچلا لپ دانتوں تلے دبایا تھاکہ خون تھیللنے کو بے ناب ہو گیاتھا۔ "اسے میں تب تک اپنام کے ساتھ باندھ کے گھیٹوں گا۔ جب تک کہ اس کی ہڑیاں گل نہیں جاتیں۔" سنستا تا ہوا ایک اور چابک اس کے وجود پہ پڑا تھا۔ اور وہ دونوں ہاتھوں میں سرگرائے بچوٹ بچوٹ کے روبڑا تھا۔

اس نے اس وقت اپنی غلطی سدھارنے کا فیصلہ
کرلیا تھا۔ مارک نے بھی اس کے فیصلے کو سراہا تھا۔
اگلے دن وہ ابراہیم صاحب کے دوست 'طاہر چوہدری
کے پاس چلا آیا تھا۔ ان سے مل کے اسے باپ کے
کاردبار کی پاکستان منتقلی سے لے کر دہاں ان کے نئے
گھر کے بے تک ہریات پتا چل گئی تھی۔ وہ ساری
معلومات لیے اپنے دفتر آیا تھا۔ جمال اس نے اپنے چند
معلومات لیے اپنے دفتر آیا تھا۔ جمال اس نے اپنے چند
اہم ترین کام نبرائے تھے۔ اور آنے والے چند ہی دنوں
میں وہ مارک اور جوزی کی ڈھیروں نیک تمنا میں سمیٹے
پاکستان کے لیے فلائی کر گیا تھا۔

اس دوران اس کے قدم کیس نہ وگرگائے تھے۔
اس کا حوصلہ کمیں نہ ٹوٹا تھا۔ وہ سب کچھ برداشت
کرنے کے لیے تیار تھا۔ مراس بل ان سب کوایے
بدیروپاکے اس کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی
تھی۔

"تم؟" ابراہیم ملک ہوش میں میں آنے والے سب سے پہلے فرد تنصدوہ چیل کی طرح اڑکے ثموز پر جھیٹے تنے اشتعال نے ان کا چہوا نگارے کی طرح دیمکا دیا تھا۔ بے اختیار صغیر قاضی انہیں پکڑنے ان کے چھے لیکے تنصہ

" دوکاتھائی جان۔! سنجالیں خود کو۔" انہوں نے بامشکل تمام ابراہیم صاحب کو تموز پر ہاتھ اٹھانے سے روکاتھا۔جو باپ کو اپنی جانب برسعتاد کی سرچھکاگیا تھا۔ مکرخود کو ان کے بہنچ سے دور رکھنے کے لیے ایک انج نہ چیجے ہٹاتھا۔

المد ومر 2015 204





Click on http://www.paksociety.com.for.more\_\_

جاں کا یہ حال دیکھنا بھی اس کے لیے کہاں ممکن تھا۔ اس کی جان تو دہری اذیت میں آپھنسی تھی۔ ''تم ہمارے کیے مرگئے ہو!''اسے کالرے تھیئے ابراہیم ملک باہری طرف برمھے تھے۔

''خداکاواسطہ ہے جھوڑ دس بھائی جان۔''نویرہ اور جائشہ نے تیزی ہے المجم بیکم کو سنبھالا تھا اور آریب تڑپ کر بہنوئی کی طرف بھاگی تھیں۔

آن کی راہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ مگرابراہیم صاحب پر تو جیسے جنون سوار ہوگیا تھا۔ وہ اسے تھیٹے ہوئے داخلی دروازے تک لائے تصداور پوری طاقت سے اسے یا ہردھکا وے دیا تھا۔ وہ ملازمین کے سامنے منہ کے بل فرش یہ جاگرا تھا۔

دھاڑیں بار کر روتی زیب دیوانہ وار تموزی جانب بڑھی تھیں۔ گرابراہیم صاحب کی دھاڑان کے پیرول میں زنجیرڈال دی تھی۔

''کسی نے بھی آگراہے اٹھ نگایا تو وہ میرے لیے مر گیا!''ان کی اس تنبیہ ہے بعد ہر کوئی اپنی جگہ پر جامہ ہوگیا تھا۔

تموزاپ منہ اور تاک ہے بہتے خون کو ہاتھ کی پہنت ہے صاف کر آ اٹھ جیٹا تھا۔ اس کا موبائل بہت ہے۔ بہتے خون کو ہاتھ کی بہت ہے۔ بہتے خون کا موبائل جیب نظام ہے۔ کی چیز کا جیب نظام کا موبائل کے زئین پر کر کیا تھا۔ کراہے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ وہ دونوں ہاتھ باند ھے اپنا ہے وڈن وجود کے اٹھا کھڑا ہوا تھا۔ کے اٹھا کھڑا ہوا تھا۔

"جے معاف کریں۔ جے معاف کردیں با! "اس کی سکیل انہت سے پر تھیں۔ "فل ٹیر کریاض اسے لے جاکر کھرسے ہا ہر پھینک دو۔ اور دوبارہ اس مخص کے لیے دروا نہ مت کھولنا!" اس کی ہرائتجا نظرانداز کیے۔ وہ کڑے لیجے میں ملازمن سے مخاطب ہوئے تھے۔ جو کھبرا کے سملاتے آگے بردھے تھے اور ٹموز کو دونوں بازد ڈل سے پکڑ کر زیردسی کی طرف کھینجے لگے تھے۔

ودكيس شيس جاؤس كامين- جاب جمع بابر يعكوا

دیں۔ ہیں اس درسے کمیں نمیں جاؤں گا۔!" ملازمین کے ساتھ کھسنتے ہوئے اس کی آود فغال بلند ہوئی تھی۔ مہرنے ہے افقیارا پنے کانوں یہ ہاتھ رکھ لیے تھے اس کے آنیو اس کی ترب نیب کی برداشت ہمی ہا ہم موگئی تھی۔ وہ دو پنے میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کے ہوگئی تھی۔ وہ دو پنے میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھیں۔ مرابراہیم ملک اپنی جگہ سے کس سے مس نہ ہوئے تھے۔ وہ تب تک دروازے میں کوڑے رہے تھے جب تک ملازموں نے تمروز کو ہا ہرد تھیل رہے گئے گئے۔ بندنہ کردیا تھا۔

## # # #

رات کے دس بجنے کو تصے گر ہرایک صدیے کی کیفیت میں تھا۔ ثموز کو گھر سے نکال کے ابراہیم صاحب نے میں بند ہو گئے تھے۔
ماحب اپنے مرفورگ کی کیفیت میں مہر کے بستر یہ پڑی تھیں۔ لیکن اس حال میں بھی آنسوان کی بند آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر ان کی کنیٹیوں میں جذب ہور ہے ہے۔
تضے اور مہر متورم چرے کے ساتھ خاموش جیٹی سے تھی۔ زیب مغیر صاحب ، جاشی ، نویرہ سب ہی اس

كياس موجود تصر مراس بجوم من بقى وه بالكل أكيلي

کتے ہی منظر کتی ہی اتیں ذہن کے پروے پر ابھر
اور مث رہی تھیں۔ کیا گھ نہ سما تھا اس نے۔ کیا کھ
نہ سنا تھا اس نے۔ اپنے شوہر کی بد کرواری۔ اس کی
نفرت۔ اس کے ہاتھوں اپنے وجود کی تذکیل اپنی ذات
کی تذکیل۔ اور یہ سب اس نے تنما برواشت کیا تھا۔
حمی کہ آج تک اس نے اپنے یہ زخم اپنی مال کو بھی
نمیوز کی برکرواری کا بھی گلہ نہ کیا تھا۔ مگر آج جب وہ
نموز کی برکرواری کا بھی گلہ نہ کیا تھا۔ مگر آج جب وہ
لوٹ آیا تھا تو ول نیم جال پر لگا ہر زخم لودیے لگا تھا۔
کول؟ س لے ؟

اس کی صدول کوچھوتی نفرت بھلا یوں اجانک کمال غائب ہوگئی تھی۔؟ یا بھریہ تموز ابراہیم کا کوئی نیا سوانگ تعلہ دولت کے لیے۔یا اپنی کسی اور غرض کے

المدفعال وتبر 205 2015

''کیا کروں؟کیا کروں؟''اضطراب کے عالم میں بند متھی لبوں یہ جمائے اس نے جلد از جلد تموز ابراہیم سے نجات حاصل کرنے کا کوئی طریقہ سوچنا جاہا تھا۔ اورتب بى بالكل اجانك أيك بهت عجيب حل اس سوجھ کیاتھا۔

''ہاں! زبروست۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ . "خود کلامی کرتے ہوئے اس نے دو سری سیث یرا فون جلدی سے اٹھایا تھا۔ اس کے پاس وقت بے مد كم تفا- الكي بي لمح إس كي الكليان اين خاص دوست کا نمبرملانے کی تھیں۔جوکہ ایک بااٹر سیاس

دىمبلو-مېلوفيض!"دوسرى طرف كال ريسيومو-ہیوہ بے چینی ہے بولا تھا۔ "ہاں حنان اکسے یاد کیا؟" اس کی بھاری آواز

"مجھے تیری مدد کی اشد ضرورت ہے فیض!" وہ يدهارعا يهآياتها

"ایک بندے کواٹھوانا ہے۔ ابھی اس وقت! ایس كى بات يه أيك ليح كودوسرى طرف خاموشى حيما كئي

و من المريشاني من المريشاني من المريشاني من ڈوبا چرو بے اختیار کھل اٹھا تھا۔ <sup>دو</sup>کون ہے وہ؟ "اس کے استفساریہ حتان اے تموز ابراہیم کے بارے میں آگاہ کرنے لگا تھا۔ ساری بات س کے قیض نے ہنکار

"مول-نواياكران كے كھركے باہر پہنچ كربندے كى سيح يوزيش سے بھے آگاہ كر۔ من يمال سے

کیے۔وہ کیا کمہ سکتی تھی بھلا؟اس نے تو بھیشہ کی طرح مرکو کھے بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ "آب کو پتا ہے بھائی! شموز بھائی واپس آگئے ہیں۔"جانثی منان کو مطلع کرنے کی غرض ہے اپنافون کیے لاؤ بج میں جلی آئی تھی۔ اور لائن کے دوسری طرف ڈرائیو کرتے حنان یہ بیاڑٹوٹ پڑا تھا۔ "کیا؟" گاڑی کا اسٹیرنگ اس کے ہاتھ سے چھُوٹے چھوٹے بچا تھا۔ اس نے سرعت سے اپنے ذہن کو حاضرر کھتے ہوئے گاڑی کو سنبھالا تھا۔ ، مگرکب؟ کیسے؟"اس کی پھٹی ہوئی آنکھیں ونڈ جواب میں جائی نے سارا واقعہ بوری تفصیل کے ساتھ بھائی کے گوش گزار کردیا تھا۔ جس نے بریشانی

كعالم من باختيارا پناسر تقام ليا تقا-" یہ کیا ہو گیا حنان قاضی؟" اس نے اضطراب کم كيفيت من خودسے سوال كيا تھا۔ "اب کمال ہےوہ؟" بامشکل تمام خود کوٹریفک کے

دھارے ہے الگ کرتے ہوئے اس نے گاڑی ایک

طرف روکی تھی۔ "باہر ہی بیٹھے ہیں۔" اور حتان نے ناقابل یقین ایداز میں اک تمری سانس لیتے ہوئے مضیاں جھینج لی

"آب آئیں مے یمان؟"جاشی کے سوال پروہ بھنا

"میراکیاکام ہے دہاں۔جو مرضی کریں بیدلوگ۔" اس کے تلخ کہجے پہ جاتی نے مزید کچھ کے رابطہ منقطع

حتان نے ہاتھ میں پکڑا فون ایک طرف یفخے ہوئے

206 2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

California (California)



" آپ کون بول رہے ہیں؟" ''میں اس کا بیسٹ فرینڈ اور پارٹیز مارک بول رہا ہوں۔ آپ سوچ بھی ہیں سکتے مجھے متنی خوشی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کی صلح۔

وايسا كي نهي موامسروارك! اس كوالدنے اسے قبول کرنے سے انکار کردیا ہے۔"اس کی بات كانتے ہوئے وہ دھيرے سے بولے تو مارك كا ول

وهك سے رہ كيا۔ وكيا!"اور تهرچند لمحول كے ليے لائن په خاموشی

یزانکل۔میری آپ سے ریکولیث ہے۔اس کے والد کو سمجھائیں کہ اس کے ساتھ بیہ طلم نہ کریں۔ وہ بہت کڑے اور بڑے حالات سے لوث کر آ لوگوں تک آیا ہے۔" چند کھوں کے بعد مارک کی بوجهل آواز صغير صاحب كى ساعتوں سے ظرائى تووه برى طرح يونك كئ

ولا مطلب؟ آب مجھے کھل کرہائیں سے مسٹر مایرک!"ان کی بات به مارک نے اک محمری سانس لی می-اور بھردھیرے دھیرے وہ ساری بات صغیر قاضی كويتا تاجلاكيا تعاند ( Trom المحال المحال

palæedety.com:

ثموزي جس وقت آنکه تھلي 'ارد گرد گھي اندھيرا تفاداتااند هراكدايك بل كے كيے اس كى سمجھ ميں بى ميس آيا تھا۔ كه آيا وہ اٹھ چكا ہے يا اب بھى سور با ب-اس اندهرے نے اسے محبراہث میں جملا کردیا تفاراس نے بے جینی سے استے وجود کو جنبش دینا جاہی ی مراے احساس مواقعاکہ اس کے باتھ اور پاؤل بندھے ہوئے تھ اس کی مجراہث یک لخت ود چند نے بے اختیار ہی کسی کو ذبن ميں وہ منظر آندہ ہو كيا تھا۔ جس اوراجانك اس ميس عيدتر آدي نكل كراس-

حینان نے فون بند کرتے ہوئے گاری اشارٹ کردی میں اس بار حمہیں کسی قیمت پر نہمیں جیتنے دول گا تموز إبراهيم!" نفرت اور رقابت كى آك نے اسے سج مين بالكل اندُها كرويا تفا-

رات کا ایک بج رہاتھا۔جب صغیر قاضی کھرجانے کے ارادے ہے تنابورج میں آئے تھے انہیں باہر آ ناد مکھے کے ول شیر تیزی سے ان کی جانب لیکا تھا۔ ''صاحب جی ابیہ فون شاید اس لڑکے کا ہے۔ یہاں كملے كے پیچھے كرا بتائميں كب سے بج رہا تھا۔"اس نے اتھ میں پکڑا موبائل صغیرصاحب کی طرف برمھایا تو ان کی نظریں فون پہ آٹھریں۔جس کی اسکرین چیج

وگیانقا۔ مگردہ اب باہر شمیں ہے۔"ول شیر کی بات یہ انہوں نے فون مکڑ لیا تھا۔ تب ہی اجانک وہ بھرسے بججنے لگا تھا۔اسکرین یہ کسی مارک کا نام دیکھ کرانہوں

نے چند لمحول کے تذبذب کے بعد کال ریسیو کملی ہیلو۔ ہیلوسیم!"کب سے کال کرتے مارک نے ب سی سے اے بکاراتھا۔

موری وہ یمال نہیں ہے۔"صغیرصاحب نے انگلش میں جواب دیا تھا۔ ان کی بات یہ مارک بے

. کون بول رہے ہیں؟ معیں۔" صغیر صاحب ایک بل کو رکے تھے۔

207 2015

Reeffon



ورکس نے رکھی ہے یہ قیمتی میرے میرے بابا نے؟"اس كي آواز شديد بيد يعيني مين دويي مولى تھي۔ ثمروزي بات فيض كوچونكا كئي تھي۔ "وو کیا تمهارا باب بھی تمهاری بیوی کی تم سے گلو خلاصی جاہتا ہے؟ وہ محظوظ سابولا تو تموز کے سینے میں اجھی سانس بحال ہو گئے۔وگرنہ ابراہیم ملک کی اس درجه نفرت كاسوج كرتواس كاذبهن ماؤف موكميا تفاب وورے یار 'اننے بڑے شوہر ہو تو جان کیوں مہیں چھوڑویے اس بے جاری کی؟ "فیض کامسکراکر کساگیا جملہ تموزے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ د بکواس بند کروایی-اور کان کھول کرسن لو میں ی بھی قیمت پر اپنی بیوی کوطلاق نہیں دوں گا۔" ''جاہے جان سے ہاتھ وھونے برس ؟' فیض کے چرے یہ لیت سردمری کھیل کی تھی۔ "بِالْكُلِّ!" ثَمُوزَ فِي قطعيت عاس كى آكھوں میں دیکھا تھا۔ دونوں کی تظریں چند ٹانسر کے لیے ایک دوسرے سے بندھی رہی تھیں۔اور پھرفیض نے سخ البيخ بندون كى جانب مو ژليا تقا-ودچلو پھرتواضع كروصاحب كى-"اس كے علم يدو بندے تموز کی طرف برھے تھے اور ایکے ہی ممح اس کاوجودان دونوں آدمیول کے رحم و کرم یہ آگیا تھا۔

مارك سے تموزية كزرنے والے حالات كى بورى رودادس کے صغیر صاحب شل ہو گئے تھے۔وہ ممتنی ہی در ماؤنے ذہن کے ساتھ باہر شکتے رہے تھے۔اور بحرایک بنتیجیہ پہنچ کے تیزقدموں سے اندر چلے آئے تصران کارخ سیدها ابراہیم صاحب کے کمرے کی بھری تظہوں کے جواب میں

آ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمحتاان میں ہے کسی نے آیک کپڑااس کی ناک اور منہ یہ جمادیا تھا۔جس کے بعد اسے کچھ بیاد نہ رہاتھا۔ "اس كا مطلب بي محص اغوا كرليا كيا ي اونو-" ووج ول کے ساتھ اس نے متوحش نظروں سے ابيخارد كرد چھائے اندھيرے كود يكھاتھا۔ اور الكيلے ہى لمنے اس کی مدد کے لیے جیخ و پکار عروج یہ جینچ گئی تھی۔ ایسے میں اچانک کسی انجانی سمت سے گنڈی کی آواز ات ب اختیار خاموش کرواگئی تھی۔وہ دم سادھے آنے والی آہٹ یہ کان جما گیا تھا۔ تب ہی اس کے داہنی طرف سے دروازہ کھلا تھا اور سونچ کی آواز کے ساتھ ہی کمرہ روشنی میں نما گیا تھا۔ روشنی کی چین نے تموزكو أتكهيس بندكرني مجبور كرديا تفا-"تشریف لائیس سرکار۔" قدموں کی دھکیے کے

درمیان اے فرش پہ کری تھینے کی آواز آئی تھی۔ روزنے زیردسی ای آنکھیں کھو لتے ہوئے ان لوگوں کودیکھنے کی کوسٹش کی تھی۔اس کے عین سامنے رکھی كى كرى يرايك مخص بوے كروفرسے تانك بانك جما کر بیٹھے گیا تھا۔ اس کی کرس کے ارد کرد تین اسلحہ بردار آدی کھڑے تھے وہ جاروں افراد تموز کے لیے

بالكل انجان تتهيه "کون ہو تم لوگ؟"اس کی خوف زوہ آنکھیں كرى پہ بينے فيل كے چرے يہ آنھيري تھيں۔جس كے ليون براستهزائيه مسكرابث ميليل مي تھی۔ "ہم تماری بیوی کے باراتی ہیں تموز ابراہم!" اور تموز کو زندگی میں پہلی بار مرکاحوالہ کس دوسرے مرد کے منہ سے من کر عشد ید ناکوار کررا تھا۔ وكيابك رہے ہو-"اس كى آتھوں ميں موجود

Click on http://www.paksociety.com for more.

صرف تمود کے موبائل کے ملنے اور اس کے دوست

مارک کی کال کے آنے کاذکر کیا تھا۔ اور پھرانہوں نے

مارک کو کال کر کے اسے تمود کی فیملی کی اپنے ساتھ

موجودگی کے بارے میں بتایا تھا۔ مارک کا نام سن کر

ابراہیم ملک چونک گئے تھے۔ وہ اسے Yale کے

حوالے سے جانتے تھے۔ صغیرصاحب نے اس سے

ماری بات نے سرے سے دہرانے کی درخواست

کرتے ہوئے موبائل کا اسپیکر کھول دیا تھا۔

کرتے ہوئے موبائل کا اسپیکر کھول دیا تھا۔

مارک نے دھیرے دھیرے گزرتے تین سالوں کو لفظوں میں ڈھالنا شروع کیا تھا۔ سوزی سے اس کی شادی کاس کے مہرکی آ تھوں سے آنسو قطروں کی صورت گرنے لگے تھے۔ کچھ بھی کیفیت البحم بیگم کے ول کی بھی تھی۔ انہیں یہاں سولی پہ لٹکا کے اس نے مل کی بھی تھی۔ انہیں یہاں سولی پہ لٹکا کے اس نے مہاں جات وہاں اپنی من جابی دنیا بسالی تھی۔ اس

وقت جب مهریمال اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے اپنی مال تک سے نجانے کون کون سے جھوٹ بولتی بھررہی تھی۔ تب وہ وہاں خوشیوں کے ہنڈولے بن اپنی محبت کے ہمراہ جھول رہاتھا۔ تمروز نے واقعی اپنا کہا نبھایا تھا۔ اس نے دورہ کر بھی اپنی ذات سے مہرکو کوئی خوشی نہیں ملنے وی تھی۔

کی جوں جوں ہارک کی گفتگو لورین کی طرف
پیش رفت کرتی گئی تھی۔ سب سننے والوں کے رنگ
برلتے چلے گئے تھے۔ اس کا تمروز کو لوٹنا اور نیم مرده
حالت میں کچرے کے ڈھیریہ پھینک جانا سب ہی کی
سانس روک گیا تھا۔ یہ احساس کہ وہ رات بھرانہائی
زخمی حالت میں الوارٹوں کی طرح کوڑے پر بڑا رہا
تھا۔ سب کاول نچوڑ گیا تھا۔ حی کہ ابراہیم ملک کاچرو
بھی ار بے ضبط کے سرخ ہوگیا تھا۔ مارک کی اپنی آواز
بھی اس وقت کویاو کر کے بھر آئی تھی۔
اور پھر تمروز کاخوف اس کی تڑپ اور اس کا پچھتاوا
من کر تووہ سب ہی دنگ رہ گئے تھے کیا اس جیسے سک
طل اور خود پرست آدمی کی کیا بیٹ بھی ممکن تھی؟ یہ
طل اور خود پرست آدمی کی کیا بیٹ بھی ممکن تھی؟ یہ
طل اور خود پرست آدمی کی کیا بیٹ بھی ممکن تھی؟ یہ
انیت ناک حادثہ تموز ابراہیم کے لیے سزا تھی یا

رحمت وہ سیحھے سے قاصر ہے۔ جب شک اللہ کی مصلحتیں وہی جانتا ہے۔ وہ کب کمی فاسق کے دل کے بدلنے کا سمان بیدا کردے کوئی نہیں جانتا۔
"پلیز سرا میری آپ سے درخواست ہے کہ اسے مزید مت آزما میں۔ وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہے۔
اس نے اپنے کیے کی سزا بھگت لی ہے۔ اگر آپ لوگوں ہے اسے معاف نہ کیا تو مجھے ڈر ہے کہ کمیں آپ اپنا بیٹا ہیشہ کے لیے نہ کھودیں۔" مارک کی بات پہ انجم برنا ہیں۔

آلاد نہ کرے۔ خدانہ کرے!" وہ دویے میں منہ چھیائے زور زور سے رونے گئی تھیں۔ ان کے رونے کی تھیں۔ ان کے رونے کی تھیں۔ دل کر فتی سے کی آواز مارک نے بھی سن لی تھی۔ دل کر فتی سے الوداعی کلمات کہتے ہوئے اس نے فون بند کردیا تھا۔ بے اختیار ایک گہری سانس لیتے ہوئے صغیر سانس لیتے ہوئے صغیر ماحب نے ایک تظرحاضرین محفل یہ ڈالی تھی۔ اور ماحب نے آیک تظرحاضرین محفل یہ ڈالی تھی۔ اور

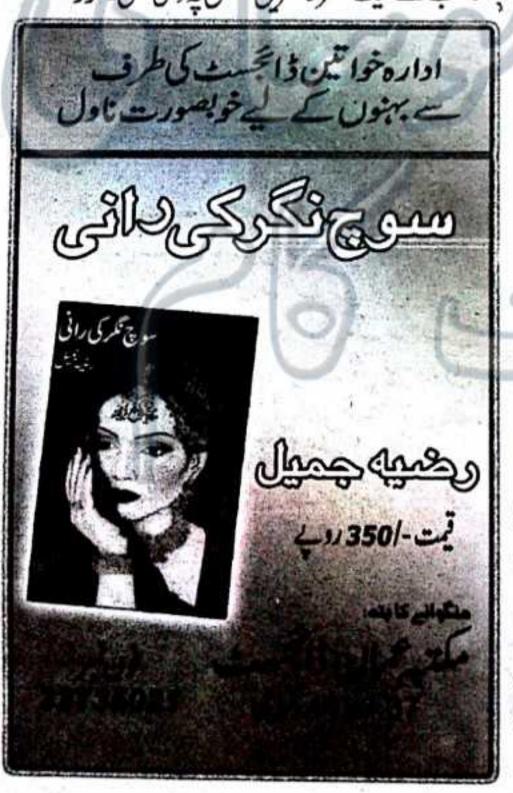

المارشعاع وسمر 2015 209

READING



حنان ابھی ابھی صغیر قاضی کے ساتھ ابراہیم صاحب کی طرف سے لوٹا تھا۔معالمہ بولیس کے ہاتھ مں چلے جانے سے وہ خاصار بیٹان ہو کیا تھا۔ کمر پہنچ کر اس نے صغیرصاحب کے آیے کمرے میں جانے کا بے چینی سے انتظار کیا تھا۔ اور جب ان کے کرے کا وروازہ بند ہونے کی آواز آئی -- تبوہ لاؤ بجے المه كردب قدمون فيرس به جلا آيا تفا-

اب اس اس کی بدفتم تی کمیں یا مجھ اور کہ مغیر صاحب كيرے تبديل كركے كهدور لان مس على موا میں حملنے کے ارادے سے کمرے سے دویاں ہا ہر چلے آئے تھے۔ ان کا رخ نیج جانے والی سیرمیوں کی طرف تفاله ليكن اجانك الهيس اردكر وجعاتي خاموتي میں میرس کاوروازہ محلنے اور استی سے بند ہونے کی آوازنے اپنی جگہ یہ رک جانے بر مجور کردیا تھا۔ انہوں نے تھنگ کر اور جاتے زینے کی طرف دیکھا تفا۔ اور اللے بی لیے چیک کرنے کے ارادے ہے تیزی سے اور کو بردھ کئے تھے۔

اختياط سے چھت كاوروانه كھولتے ہوئے انہول نے میرس پر جھانکا تھا۔جواند حرے میں دوبا ہوا تھا۔وہ المستى سے اور داخل موے تھے۔ان كاباتھ دروازے كے ساتھ ہى ديوار ميں لكے سونج كى طرف برسمانھا محر اس سے پہلے کہ وہ لائٹ جلاتے اسیں بیانی کی تھی کے دوسری طرف سے حتان کے بولنے کی آواز آئی تھی اور ده برى طرح و تك محة تق

حتان اس وقت يهال اند هيرے ميں كياكر دباہے؟ ول میں سوچے ہوئے وہ اسے دیکھنے کی نیت سے جاند كى روشى منى ي آمر برم تصف و التى كے قریب بنج منے منے کہ دوسری طرف سے حتان کی آوازنے انہیں الى جكيب ساكت كروا تفا

این جگہ ہے اٹھ کھڑے ہوئے تھے میں تموز کولے کر آیا ہوں۔"ان کی بات پر سب نے انہیں دیکھا تھا۔ گر کیا کچھ نہ تھا۔ اور ان کے اطمینان کوبیه خاموشی بهت بھی۔

وہ تیز قدموں ہے جلتے باہر آئے تھے اور گیٹ کھول کرانہوں نے تموزی تلاش میں ارد کردو یکھا تفار مراب كسين نهاك وه أيك بار بعراندر جلے آئے تصراس کی غیر موجودگی کی اطلاع نے سب کونئ بريشاني ميس كر فقار كرويا تفاـ

صغیرصاحب نے ایک بار بھرمارک سے رابطہ کیا تفا-اوراس سے ہوئل کانام پوچھاتھا۔جمال تموزنے قيام كياتھا۔

ہوئل کا بالے کر صغیر قاضی طل شیر کو لے کرنکل محے تھے اس دوران ابراہیم صاحب نجانے کن سوچوں میں ڈوب بالکل خاموش بیٹھے رہے تھے مہر بھی بیڈ کی پشت سے سر نکائے کم صم می ہو گئی تھی۔ ب مجمداتنا اجانك اوراتنا عجب تفاكه اس كازبن يك لخت ایک خالی سلیٹ میں تبدیل ہو کیا تھا۔ اے آنے والے وقت کے حوالے سے پچھ سمجھ میں تہیں آرہا

ادهررات كاس برمغرصاحب كوبهت مشكل ے ہوئل کے اندر جانے کی اجازت کی تھی۔ مرتموز کو دہاں بھی نہ پاکے صغیرصاحب بری طرح پریشان ہو گئے تھے۔ اس پریشانی میں بدوائیں ملک صاحب کی طرف آئے تھے تموزی ہوئل سے بھی غیر موجودگی كى خبرنے كروالوں كومتوحش كرديا تعا- انبوں نے اردكرد كاسارا علاقه جعان مارا تفاجم تمرتموز كالهيس يتا نسين جلا تفا-اي بريشاني من رات تمام موئي تقي أور ا كلاون نكل آيا تفا- مربيه دن بھي شديد مايوسي كي نذر موا تعلد تموز اجانك كهال جلا كما تعا كوني كجه نهيس

210 2015





ووجے دل کے ساتھ انہوں نے بے اختیار دیوار کا سماراً لیا تھا۔ جبکہ حنان کخطہ بھر کو رک سے ووسری طرف كيات سنف لگاتھا۔

ولا کہا۔ اِب بھی نہیں مان رہا؟ اتن مار بیدے باوجود بھی؟" تموز كا تاحال ايني بات يه و تے رہے كى اطلاع نے اسے جیرت میں منتلا کردیا تھا۔" ٹھیک ہے بحر مارواس كى ٹانگ ميں أيك كولى تاكه بيداس طلاق نامے پر دستخط کرے۔"وہ دانت بینے ہوئے بولا تھااور صغیرصاحب کی آنکھوں کے سامنے زمین آسان گھوم

یہ کیہا بھیانک انکشاف تھا۔ ثموز کے غائب ہونے میں ان کے بیٹے کا ہاتھ تھا۔ انہیں یقین نہیں آرہا تھا۔ بے اختیار ان کے کانوں میں حنان کی آواز

«نبیں مرکوانی زندگی میں شامل کرناچاہتا ہوں ڈیڈ۔ میں مہرے محبت کرنے لگا ہوں۔" اور صغیرصاحب نے اپنا چکرا آسر تھام کیا تھا۔

واوخدایا ا تواس الرے نے بیہ ذکیل حرکت مرکو حاصل کرنے کے لیے کی ہے؟ بیہ این وونوں میں زبردستى طلاق كروانا جابتا ہے؟"ان كى ركول ميس خون کی جگہ بکا یک لاوا دوڑنے لگا تھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا تھانہ آؤاور تیزقد موں سے آگے بوھے تھے انِ کی آمہے بے خرحتان میض کو ہرحال میں ب معالمه كل شام تك نبائے كى تاكيد كردما تفا- مراي بیچھے اجانک قدموں کی دھکسن کے وہ سرعت سے پلٹا تھا۔ اور باپ کو اسے روبرو پاکے اس کی اوبر کی سانس اور اور نیچ کی سانس نیچے رہ کی تھی۔

' ذَلِيلَ! كَينِينَ!'' ان كا ہاتھ اٹھا تھا اور وہ کیے بعد دیمرے دو تین تھیڑ حنان کے مند پر مارتے چلے گئے۔

موبائل پکڑتے ہوئے کان سے لگایا تھا۔ مردوسری طرف بھي شايدان کي آواز سن لي گئي تھي۔ تب ہي کال کاث دی گئی تھی۔انہوں نے ایک خون آشام نگاہ بت ہے حنان یہ ڈالی تھی۔ اور بلیث کر کہے کہے ڈگ بھرتے دروازے کی جانب بردھ گئے تھے۔ انہیں جاتا و مکیم کر حنان کو جیسے ہوش آگیا تھا۔وہ متوحش ساان

و ونیر ایلیزویدی میری بات سنی این محمده اس کی بکار نظرانداز کے قدم اٹھاتے جارے تھے۔ بالآخر حنان کوہی بھاگ کران کی راہ میں آنا پڑا تھا۔ سابیھ ہی اس نے ہاتھ بردھا کر میرس کی لائٹ جلادی تھی۔ روشن میں اس کے چربے یہ نگاہ پڑتے ہی صغیر صاحب کی معمیاں محق سے بھیج کئی تھیں۔ و حنان میرے رائے ہے ہث جاؤ۔ ورند میں خود كو ختم كرلول گا\_"ان كاليك أيك لفظ اين جگه ير اثمل

الميزويرى ايك بار- صرف ايك بار ميرى بات تو سنیں۔"اس کی آوازمیں التجابی التجا تھی۔

"تہماری اور میری بات اب صرف اور صرف پولیس کے سامنے ہوگی۔"اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ قطعیت سے بولے تو حنان کی روح فنا

رڈیڈ بیہ نہ سیجیے گا۔ میری۔ میری زندگی تباہ

''تو جمہیں تموز اور مهری زندگی تباہ کرتے شرم مهیں آئی خبیث انسان؟ کی گخت وصارتے ہوئے انہوں نے اسے کر بیان سے پکڑلیا تھا۔ان کے سوال نے حنان کو تظریں جھکانے یہ مجبور کردیا تھا۔ ''ساری زندگی تم اس مجھلی عورت کے صبر کو

اجاڑنے چلے ہو؟ ارے تم میں خدا کا خوف ہے یا نہیں؟ انہوں نے ایک جھلے ہے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔

دمیں اس سے محبت کرتا ہوں ڈیڈی۔ میں مبرکے بغیر نہیں رہ سکتا۔ "اس نے شکستگی سے باپ کی طرف دیکھاتھا۔

"محت؟ محبت کے مفہوم سے آشنا بھی ہوتم؟" ان کی آنکھوں میں استہزائیہ رنگ پھیل گئے تھے۔ محبت صرف پانے کا نام نئیں ہے حنان۔ یہ بہت می خاموش قربانیوں کا نام بھی ہے۔ مہرا یک شادی شدہ لڑکی ہے بھرتم نے اپنے جذبات اس سے منسوب کیوں کیے ؟ کیوں اس گناہ کا ارتکاب کیا؟

و میں نے کوئی گناہ نہیں گیا۔ میں اسے تب سے جا ہا ہوں جسے اس کے نکاح کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ "اس انکشاف پہ صغیر صاحب ایک بل کو خاموش ہو گئے تھے۔

"لکن جب علم ہوگیا تھا۔ تب تہیں اپنے قدم روک لینے چا ہیں تھے "ان کالہے ہو جھل ہوا۔ "کیوں روک لیتا؟ اس تموز نے میر کو دیا ہی کیا

ہے؟ "حتان کی پیشائی شکن آلود ہوگئی تھی۔
"شموز نے مرکو چھ دیا ہے یا نہیں۔ یہ ان کاڈاتی
معالمہ ہے۔ تمہارے لیے غور طلب بات صرف پہ
ہونی چاہیے کہ کیوں ہم سب کی ہر طرح کی زور زبردستی
کے باوجود مہر بھی اپنے شوہر کانام 'اپنے نام سے الگ
کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئی۔ کیا تموز بہت
جاہنے والا اور قدر دان شوہر تھا؟ نہیں۔ وہ مہر کی محبت
خااس لیے۔ "اور حنان باپ کی طرف دیکھا تھم ساگیا

ارہ ہے ول وہ اغ یہ صرف ایک ہی مخص کاراج ہے اور آج سے نہیں سالہاسال سے وہ اس کی کم عمری کا اولین خواب ہے۔ وہ اس سے اوسکتی ہے۔ وہ اس سے اوسکتی ہے۔ الیمی مرد سکتی ہے۔ الیمی سے مراس تعلق کو فتا نہیں کر سکتی۔ الیمی سورت حال میں تم اگر اسے حاصل کر بھی لوگے تو کیا ہیں سے والے یہ اپنا بنا ا

پاؤ کے بھی؟"اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے سوال کیاتو حنان کے اندر حقیقت کی تلح کر داڑنے گاگی۔

" نہیں حتان! تم ایسا مجھی نہیں کہاتے۔ مرک زندگی میں آگر تمروز ابراہیم سرے سے موجود ہی نہ ہو تا۔ تب بھی تم کم از کم مراحمہ کے دل یہ اپنا تعیش نہیں چھوڑ کتے تھے ہیونکہ تم وہ مخص ہوجس نے گھ کی عزت کو 'جے تمہارے باب نے اپنی بیٹی کا درجہ دے رکھا تھا۔ ایے وہ چوٹ پہنچائی جے وہ بھی جاہے بھی تو بھلا نہ سکے گی۔ ٹھرتم اب سس بل بوتے یہ بیہ تماشا کررہ ہو؟ تہیں تہاری انتابندی نے کیس کا نہیں چھوڑا۔ تم اس کمیل میں اس دن ہی ہار کئے تصحیب تم نے اس نوعمراؤی کے وجودیہ پہلی آلودہ نگاہ والى تقى يه الكسبات كه تم في الني اس شكست كو ميم نهيس كيا- " پنلي بار زندگي ميس پنلي باراس ضمیرنے اس کا احتساب کیا تھا اور اس پہلی ہی لوشش میں وہ لاجواب ہو گیا تفا۔ اس خود احتسالی نے اس کی آنکھوں میں شکتنگی کی نمی بھیردی تھی۔ جو مقابل کھڑے صغیرصاحب سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ وہ دھرے دھرے قدم اٹھائے اس کے قریب علے

دسرنے ای زندگی میں بہت تنگیفیں دیمی ہیں حان۔ خدارا تم تواسے مزید تنگیف نہ دو۔ " ہو جمل لیجے میں کہتے ہوئے انہوں نے اس کا فون اس کی طرف بردھا دیا تھا۔ حتان کا چہو جذبات کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ آج سیجے معنوں میں اس کے ظرف اور اس کی محبت کا امتحان تھا۔ جس میں وہ پہلی باریا تو باظرف ٹھرنے والا تھایا ہمیشہ کی طرح کم ظرف۔ باظرف ٹھرنے والا تھایا ہمیشہ کی طرح کم ظرف۔ میں تیرتی نمی کو حلق میں آثارا تھا اور اسکے ہی کمجہاتھ میں تیرتی نمی کو حلق میں آثارا تھا اور اسکے ہی کمجہاتھ بردھا کر فون پکڑلیا تھا۔ فیض کا نمبرطاتے ہوئے اس کے مقان کی میں درد ٹھا تھیں مار رہا تھا گر آج اس جیے ضدی اور فیل میں درد ٹھا تھیں مار رہا تھا گر آج اس جیے ضدی اور فیل کی ۔ شمان کی تھی۔ شمان کی تھی۔

المندشعاع وسمبر 213 2015



لو آج ہے ہم بھی رسم وفا کے اسیر تھیرے آج ہم نے حمیس آزاد کرویا

قطرہ قطرہ زندگی تموز ابراہیم کے زخموں اور نیلوں سے چور وجود میں آباری جارہی تھی۔جودواؤں کے زیر اٹر اسپتال کے بستریہ بے سدھ سوریا تھا۔

ود ازیت تاک راتوں کے بعد نکلنے والا ون 'ان کی پریشانی کو سمیٹ لے گیا تھا۔ مبح پانچ بنے کے قریب آلیک تامعلوم گاڑی تموز کے بے ہوش وجود کوار اہیم صاحب کے کھرے باہر پھینک کئی تھی۔ جے کوئی کھنے بھربعد باہر نکلنے والے ول شیرنے پہچان کرشور مچا دیا تھا۔ آن واحد میں وہ سب بے قرار سے دو ڑے چلے آئے تھے۔اس کی حالت نے ہر غم ' ہرور د بھلا دیا تھا۔ ابراہیم ملک بینے کو گاڑی میں ڈال کر دیوانہ وار اسپتال کی جانب بھا کے تھے۔ پیچھے ہی دوسیری گاڑی میں مر مال مبهنول اورساس کولے کربھاگی تھی۔

تموز کی حالت ہے حد خراب تھی۔ابے دو دنوں ے کھانے کے لیے کچھ شیس دیا گیا تھا۔ مسلسل ذہنی اور جسمانی اذیت کی وجہ سے اس کا نروس سٹم اچھا خاصامتا ثر ہواتھا۔ ڈاکٹرزنے اسے فوراسے بیٹنز آئی سی یو میں منتقل کرویا تھا۔اس کی دالیسی کی خبریا کے صغیر صاحب بھی اسپتال دوڑے کیے آئے تھے جنان میں چونکه مرکاسامناکرنے کاحوصلہ نہ تھا۔اس کیےوہ باپ کے ساتھ نہ آیا تھا۔ پولیس بھی تموز ابراہیم کے مل جانے کی اطلاع پروہاں بینے گئی تھی۔ اے کے جانے والے کون تھے 'ان کا کیا مقصد تھا؟ کوئی کچھ نہیں جانتا تفااور جوجانتا تفاوه ول میں اپنے اللہ کے حضور اپنے بنے کے لیے معافی کاخواستگار تھا۔

و 2. م کر آن سانے کے بعد وبوارے سم نے ان دو دنوں میں اس کی حالت غیر کر ڈالی تھی اور اب جبکہ وہ مل حمیا تھا تو اس کے دل پیروہی جمود ایک بار

بعرجهان لگا تھا میا جاہتی تھی وہ ؟ کیا کردی تھی وہ؟ اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اپنی گزشتہ دنوں کی تڑے یہ وہ خود کوشاباش دے یا اپنی ذات پر نفرین جھیجے۔ اپنی تفتحیک اپنا روندے جانا اور سب سے بردھ کرسالہا سال تیروز کے ہاتھوں ہے و قوف بنتاؤہ کچھ بھی نہیں بھولی تھی مرجب بابت تموزی جان بر آئی تھی تووہ سب کھھ بھول منی تھی۔ کیا سچی محبت کرنے والے سب ہی اتنے ہے حمیت اور نے وقعت ہوا کرتے ہیں يا صرف وبي تھي جس ميں انايا خودداري نام کي کوئي چيز نه محى؟ حديويد محى كه اب بهى ده سيسياتين سوج ضروررى تمى مرخودين اتني مستنهاتي تمى كراس يهال جهو وكروايس لوث جاتى- كتني عجيب بات محىوه اندرب موش براجمي مراحمه كوخود سباندهم ركف کی طافت رکھتا تھا اور وہ باہر ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے بھی اے دھتکارنے کی مت شیں رکھتی تھی۔ "اكسكيوزى \_ آبيس سے ميركون بن؟ ڈاکٹر کی بات بہوہ جیسے خود میں لوثِ آئی تھی۔ ڈاکٹر کے منہے اس کانام نہ صرف اے بلکہ سب ہی کو جران

ومين مول واكثر صاحب وهاي جكم المحى توڈاکٹری نظری بل بھر کواس کے چربے پر آتھریں۔ راتب اسی کے کرمیرے روم میں آجا میں۔ ابراہیم صاحب کو مخاطب کرتے وہ آگے براہ کے تص مر بابا کے ساتھ تیز قدموں سے چلتی ڈاکٹر کے سرے میں چلی آئی تھی۔ان کے نشست سنبھالنے ب واكترف إرابيم صاحب كى طرف ويكما تفا-"سرابيه آپ کي بهوين؟"

"جي..." أبراهيم صاحب كي البحن تاحال برقرار

بومیں علیحد کی کاکوئی مسئلہ چل رہاہے؟"انہوںنے رسان ہے سوال کیاتو ابراہیم ملک کے

> 214 2015 بندشعاع وتمبر





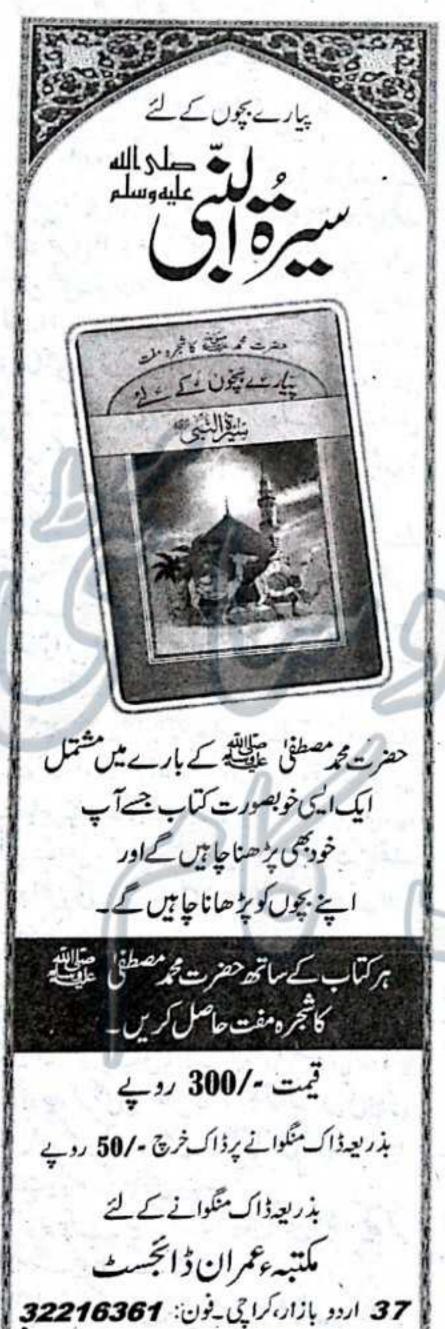

بات نہیں ہوئی۔"ابراہیم صاحب کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا جواب دیں۔ دمگر آپ بیہ سب کیوں یوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟"

" " " " الله كانته آب كابنيا ... نيندى دواؤں كے زير اثر بھى ابنى دا كف كانام لے رہاہے اور كسى طلاق كے كاغذ پر دشخط ہے انكار كررہا ہے۔ " ڈاكٹر كى بات پہ ابراہيم صاحب توساكت ہوئے ہى تھے ليكن مهركا بورا جم من ہوگيا تھا۔

''تموزابراہیم اوراس کے لیے بے چین ۔۔۔'' بے اختیار اس کے کانوں میں وہ کاٹ دار الفاظ گونجنے لگے تھے'جنہوں نے اس کے دل کو یوں زخمی کیا تھا کہ لہو آج بھی رستاتھا۔

روی کے بھی کا۔ بہ مگراس سے اور بھی پیٹ کے بھی نہیں دیکھوں گا۔ بہ مگراس سے اللہ نے نہ صرف اسے میلئے پر بھی مجبور کرویا مقادوہ اسے کھلے شکتے پر بھی مجبور کرویا مقادوہ اسے کھلی آنکھوں سے دویارہ دیکھنے کا روادار نہ تفاد اللہ نے اس کی بند آنکھوں میں بھی مہر کے چھن جانے کا خوف مجمد کردیا تھا۔ کیا اس سے بہتر بھی بھلا جانے کا خوف مجمد کردیا تھا۔ کیا اس سے بہتر بھی بھلا جائے کا خوف مجمد کردیا تھا۔ کیا اس سے بہتر بھی بھلا جائے کا خوف مجمد کردیا تھا۔ کیا اس سے بہتر بھی بھلا جائے کا خوف مجمد کردیا تھا۔ کیا اس سے بہتر بھی بھلا جائے کا نوف مکتا ہے؟

4 4 4

ابراہیم صاحب کے گھر میں رونق اپنے عوج پہ
واپسی ہوئی تھی۔
واپسی ہوئی تھی۔
ہوش میں آجانے کے بعد تموز کی استال سے گھر
این الباب سے معافی آگی تھی اور انہوں نے اسے
کیا کہنا تھا بھلا۔ وہ تو اسے پہلے ہی معاف کر چکے تھے۔
مہرالبتہ اس کے ہوش میں آنے کا من کر گھر لوث گئی
مہرالبتہ اس کے ہوش میں آنے کا من کر گھر لوث گئی
میں۔ سب نے اسے جاتے دیکھا تھا گر کسی نے اسے
کچھ نہ کیا تھا۔ اس کی واپسی کا من کے تموز کو چپ
لگ گئی تھی۔ آنے والے چار دن وہ اسپتال میں رہا تھا۔
لیکن اس کا انظار 'انظار رہا تھا۔ مہردوبارہ نہیں لوئی
میں۔ تموز کے اغوا کاروں کا کیا مطالبہ تھا اور اس پہ
وہاں کیا گزری تھی۔ اس نے بتانے سے انکار کردیا

ابنارشعاع وسمبر 2015 2015



تھا۔ وہ جو بھی تھے اور جس کے بھی بندے تھے۔ اس کے حق میں تو بھلاہی کرگئے تھے۔ اس کے گھروالوں فائدان والوں کے دل اس کے حق میں نرم ہوگئے تھے۔ اے اور پچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ مارک کا بھی ہے در شکر گزار تھا۔ جس نے آیک بار پھرخود کو آیک بہترین انسان اور اس کا بہترین دوست ثابت کیا تھا۔ ابہترین دوست ثابت کیا تھا۔ ابہترین دوست ثابت کیا تھا۔ ابہترین دوست ثابت کیا تھا۔ مشرکی ذات اب تک اس کے لیے آیک سوالیہ نشان تھی۔ وہ کیا تھانے بیٹھی تھی 'تموز پچھ نہیں جانتا میاں کے نظریں بے قراری میاں کی نظریں بے قراری دی تھیں دری تھیں مگروہ اسے کمیں دکھائی سے اسے تلاشتی رہی تھیں مگروہ اسے کمیں دکھائی نہیں بڑ

"بابالیس تفک گیاہوں۔ مجھے کسی کمرے میں لے چلیں۔" ول اور روح پہ بردھتے ہوجھے نے اس کے کمزور اعصاب کو بہت جلد تفکادیا تقالب کھراگر اس کے لیے نیا تھا تو اس میں بھی وہ بھلاحق ملکیت جمانے کاحوصلہ کہاں رہاتھا۔

' مجلو آؤ۔۔ '' ابراہیم صاحب نے آگے بردھ کے اے سمارا دے کراٹھایا تھا اور اپنے ساتھ لیے لاؤ کے ہے باہر چلے آئے تھے۔ اسے زیادہ دفت نہ ہوائی لیے انجم نے اس کے لیے مجلی منزل یہ ہی کمرہ سیٹ کیا تھا۔ کمرہ اس کی پند کے عین مطابق تھا۔ روش اور کشادہ۔

"فی الحال تمهاری مال نے تمهارے لیے ہی کمرہ سیٹ کیا ہے۔ جب تھیک ہوجاؤ کے توانی مرضی کا کمرہ سیٹ کیا ہے۔ جب تھیک ہوجاؤ کے توانی مرضی کا کمرہ کی لینا۔ "اورباپ کی بات یہ شمروز دل مسوس کررہ کیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی یہ سوال نہ کرسکا تھا کہ اس کی بیوی کمال اور کس کمرے میں ہے؟ آیا اس گھر میں موجود بھی ہے یا چھوڑ کر جاچی ہے۔
"پچھ چاہیے کیا؟"اے پریشان حال بیشاد کھ کر ایرائیم ملک چو تک گئے تھے۔
ابرائیم ملک چو تک گئے تھے۔
ابرائیم ملک چو تک گئے تھے۔
"پچھ کا کمہ دیں بابا۔ میرے سرمی ورد ہورہ اسکی بات یہ وہ اثبات میں سرملاتے کی میں۔ سرمی ورد ہورہ اسکی بات یہ وہ اثبات میں سرملاتے کی میں۔ سرمی ورد ہورہ اسکی بات یہ وہ اثبات میں سرملاتے کی میں۔

جلے آئے تھے لیکن دہاں ملازمہ کے ساتھ مرکود کھے کر جھیک گئے تھے۔

بجب ہے ہے۔ "جی بابا؟"اس نے بریانی کی ڈش خالی کرتے ہوئے ابراہیم صاحب کی طرف دیکھا تھا۔

دروازے پہ دستک کی آواز پر شمروز نے بنا آ تھوں عبازوہ ٹائے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ "جائے ۔۔۔ "فقط ایک ہی لفظ کو نجاتھ ااور شمروز کولگا تھاجیے کسی نے اس کی روح تھینچ کی ہو۔ اس نے ایک جھٹکے سے بازوہ ٹاتے ہوئے اپنی دائیں جانب دیکھا تھا اور حقیقتاً " پلکیں جھیکنا بھول گیا تھا۔

دنته إنهاس كى سرگوشى ميں برسوں كى پياس تھى۔وہ بنا آنگھوں كاطلىم تو ڑے دھيرے ہے اتھ بيشا تھا۔
اس كا يك نك خود كو ديجے جانا مهر كو جھجك كر نگاہيں جھكانے پہ مجود كر گيا تھا اور بيہ منظر شمروز كواس وقت كى ياد دلايا گيا تھا جب پہلى باروہ اور مهرائير پورٹ پہ روبرو ہوئے تھے۔ اس كى آنگھيں ہے اختيار جھلم لا اسمى تھے ہوئے تھے۔ اس كى آنگھيں ہے اختيار جھلم لا اسمى تھے ہوئے۔

"میری دعاہے"آگر ہے کوئی خواب ہے تو میں بیشہ کے لیے سوجاؤں اور آگر ہے حقیقت ہے تو خدا میری آنکھوں کو بیشہ کے لیے بے خواب کردہے۔"اس کی آواز میں تھلی نمی مہر کے لیوں پہ اک پھیکی سی مسکراہ شبھیرگئی تھی۔

"آپ بھول رہے ہیں شاید میں وہی مہرہوں جس کی طرف آپ نے بھی لیٹ کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔"

المدفعال وتبر 216 2015

## باک سوسامی فائٹ کام کی پھیل Elister Subjective

- UNDER

پرای ئیک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



Click on http://www.paksociety.com for more

" سیح کمہ رہی ہو مگروہ ایک گرے ہوئے انسان کا گرا ہوا فیصلہ تھااور تمہار ااسیر ہو کر لوٹایا جانااو پر والے کا فیصلہ ہے۔ " وہ بنا کسی پس و پیش کے سکون سے بولا۔ تو ممرکی جیرت نے اسے بلکیں اٹھانے پر مجبور کردیا۔

المجان المری باتیں کہاں سے سکھ لیں آپ نے؟"

الا جب سے آگاہی نے دروا کیے ہیں اور جب سے الگام ' بے حساب خواہدوں سے نجات پائی سے۔" اس کی آنھوں میں دیکھا وہ دھیرے سے مسئرایا تو مہر کی نظریں 'آنسووں میں ڈو بے ان سنہی کانچ کے مکڑوں سے ہمٹ کے اس مل یہ آٹھیری مسئراتے ہی مہر کو ہمیشہ کی طرح مسئراتے ہیں مہر کو ہمیشہ کی طرح مسئراتے ہی مہر کو ہمیشہ کی طرح مسئراتے ہیں مہر کو ہمیشہ کی طرح مسئراتے ہیں میں کی کرتے ہمیش کی کی طرح مسئراتے ہو کی کے مسئراتے ہمیشہ کی کرتے ہمیشہ کرتے ہمیشہ کی کرتے ہمیشہ کرتے ہمیشہ کی کرتے ہمیشہ کی کرتے ہمیشہ کی کرتے ہمیشہ کرتے ہمیشہ کی کرتے ہمیشہ کرتے ہمیشہ کی کرتے ہمیشہ کرتے ہمیشہ کی کرتے ہمیشہ کی کرتے ہمیشہ ک

'نیہ مل ... بہت پہند ہے بچھے''اور شمروز کے لیے جرت ہر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ کیبی فرشتہ صفت لڑکی تھی'نہ کوئی حرف مِلامت'نہ بدلے میں تحقیر کا تحفہ' وہ ایک قدم اس کی جانب بردھا تھا تو وہ دو قدم آگے جلی آئی تھی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ بردھا کرا ہے جلی آئی تھی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ بردھا کرا ہے گویا وہ کرا ہے گویا ہے گویا ہے گویا وہ کرا ہے گویا ہے گائے کی بی ہو۔

"اور مجھے یہ ہاتھ۔" نری ہے اس کے موی ہاتھ تفاعتے ہوئے اس نے اسلے ہی کیجے انتہائی محبت ہے انہیں ہونٹوں ہے لگالیا تو مہرکی پوری جان اس کے ہاتھوں میں سمٹ آئی۔

'' ''دیہ آنگھیں۔۔''اس نے ایک ایک کرکے اس کی آنگھوں کو نری سے چواتھا۔ مہر کی سائس اس کے سینے میں اٹک گئی تھی۔ ''بیہ چمکتی پیشانی'' اس کے لیوں نے عقیدت سے اس کی پیشانی کو چھواتھا اور مہر کا صبر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بے اختیار رو پڑی تھی۔ اس کی بند آنگھوں سے بہتے اشک شمروز کو بری طمرح تادم کر گئے

دمیں نے جس طرح تمہاری ذات اور تمہاری محبت کی تذلیل کی بجس طرح ہر آن تمہیں دھوکادیا ' اس کے لیے میں معافی کے لائق تو نہیں لیکن پھر بھی میری درخواست ہے تم مجھے معاف کردد مراسس کے

آنسووں کو کرب سے دیکھتے ہوئے وہ ندامت سے چور اسم میں بولاتو مہردونوں ہاتھوں میں چروچھیائے بھوٹ بھوٹ کے روبڑی۔ شمروز کے لیے اس کی تڑپ کو مزید برداشت کرنا ممکن نہ رہاتھا۔ اس نے ہاتھ بردھاکر نری سے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی وہ بچوں کی طرح یہ آواز بلندرونے لگی تھی۔ شمروز نے اسے کھل کررونے دیا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے آنسور کتے رکتے سسکیوں میں تبدیل ہوگئے اس کے آنسور کتے رکتے سسکیوں میں تبدیل ہوگئے

دقار میں نے اپنے فیس بک پہ تصویریں نہ دی ہو تیں تو آپ مجھ تک کیسے پہنچے ہنی؟"اس کے بینے سے سراٹھاتے ہوئے مہرنے تشویش سے سوال کیاتو اس سادگی پہ شمروز بے اختیار ہنس پڑا۔

''تواللہ تھانا۔وہ کوئی اور راستہ نگال دیتا ہمیونکہ آیک بات تو طے تھی۔اس نے جھے تم تک لوٹانا ہی تھا۔ جانتی ہو کیوں؟''اس کے نفی میں سرملانے پر شمروز مسکرادیا تھا۔

'کیونکہ تم میری پہلی اور آخری پناہ گاہ ہو۔ آئی لو یو مرثموز!''اے سینے سے لگاتے ہوئے اس نے اپنا پہلا اقرار محبت اس کے دامن میں ڈالا تھا۔ مسرفے آسودگی سے اپنی آنکھیں موندلی تھیں۔

''آئی لویو ٹوٹموز ابراہیم!''اس کے ربنے اس کا گلہ دور کردیا تھا۔ اس کا مبرر نگ لایا تھا اور بھرپور' بے خوشیوں کی نوید سنادی گئی تھی۔ مکمل اور بھرپور' بے اختیار مہر کے ذہن میں دو جملوں پر مبنی وہ تحریر گھوم گئی تھی جو آج مبح اسے حمال قاضی کی جانب سے موصول ہوئی تھی۔

" اور پھرای ضد میں بہت شدّت سے نفرت کی ہے تم ہوسکے تو اس شدّت پہندی کے لیے معاف کردیتا بچھے" یہ کیسے ممکن ہوا تھا۔ مہر نہیں جانتی تھی گر خواہشوں کے اس کھیل میں فتح ہر طرف ہے بہت خاموثی ہے اس کھیل میں فتح ہر طرف ہے بہت خاموثی ہے اس کے نفیب میں لکھ دی گئی تھی۔ خاموثی ہے اس کے نفیب میں لکھ دی گئی تھی۔ اور سی ہے عام آرزو کا اختیام۔ اور سی ہے عام آرزو کا اختیام۔

For More Visit 217 2015

